الالزعاج الما وأعربها CP 1271 يمظيره على الدين الرود و ره الله وون د اللمعلى في ماليون وأ بولدان رف بناولس المالاعلى والما ان فحفال ولرائد رفي المعالم المعات والمات والمات والمات والمات العلماء السونعن ونول الفيحاج الرالع على حال الم قدره و احوال ولارز المريخ الم من الموال الم الما دروال المن المنافع ا المع المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرفة الروادر ساواعوا بطروسهم المقام المال 

#### Collection of Prof. Muhammad Igbal Mujaddidi Preserved in Punjab University Library.

پروفیسر محمدا قبال مجددی کا مجموعه پنجاب یونیورشی لائبریری میں محفوظ شدہ





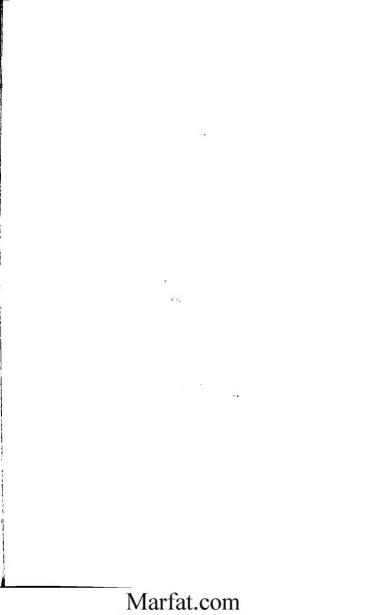

# انوارخواجه ثناه أجرسعب دملوى

STOP STOP

مجسم كالاستلام طيديقي

*ڡٛٵڵڡۛٮٚٵؠؙڵڟٵڹۑڔ* ڰؙۺؘڹۣعؘڟؚؽڶۥڂؚۿڶۄؙ



نام كتاب انواخ اجد شيد المريد المريد

جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

باسمه سبحانه بجل وعلا

انتساب

# حرمين شريفين مدفون علماء ومشائخ نقشبندبيه

کےنام

جن میں....

o حفرت خواج محمد پارسا بخارى طيف حفرت سيد بها والدين نقشبند بخارى جدد البعبع

o شَّخْ سِيرُمُود بن سين گيلاني شافعي تُفَقِير بيضاوي جنه البفيع

خواجة تاج الدين بن زكريا سنبهلى فليفذواجه باقى بالله

حفرتسيرة دم بورى فليفد حفرت مجدوالف ثانى جنث البفيع

خُوْر مرين فليل يك دست فليفه خواج محم معصوم فاروق جدد المعلل .

حضرت سيدقطب الدين بخارى خليف خواجه محمرز بيرفاروقى جند البغبع

حضرت شاه احمسعد فاروقی محددی
 حضرت شاه احمسعد فاروقی محددی

حضرت شاه عبد الخن فاروتي محدث عرب وعجم جنث المغدج

حضرت شاه عبدالرشيد فاروقی خلف رشيد شاه احرسعد فاروقی
 حنث المعللی

وغيرهم رَحَمَهُ اللّٰهُ نَعَانِي شامل ميں۔

أُحِبُّ الصَّالِحِيْنَ وَلَسُتُ مِنْهُمُ لَكُلَّ اللَّهُ يَرُزُقُنِي صَلَاحًا

نيازمند

مجتشفك بكألان لأم



#### فهرست

| -          | انتساب                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| •          | المساب                                                               |
| IF         | كَلِمَةُ الْمُؤَلِّف                                                 |
| 11-        | مُقدمه مضرت شيخ عمر ابو حفص آغا فارو في مجددي مدخله العالي           |
| rr         | مشائخ كرام حفزت مجدوالف ثانى رمراندتا حفزت شاه ابوسعيد مجددى رمرامله |
| **         | حضرت مجد والف ِتاني قد س سرهٔ                                        |
| 74         | حضرت خواجه مجمد سعيد فاروقي رحمة الله عليه                           |
| 49         | حضرت خولجه مجمعهوم فاروتل رحمة الله عليه                             |
| rr         | خواجه عبدالا حدوحدت رحمة التدعليه                                    |
| ~~         | جمة التُدمي نقشتبند فارو تي رحمة التُدعليه                           |
| rr         | خواجيسيف الدين فاروقى رحمة الله عليه                                 |
| ٣٩         | حافظ محمر محت محت الله عليه                                          |
| <b>r</b> ∠ | خواجه مجمير يق رحمة الله عليه                                        |
| ۳۸         | حضرت بشخ محكه عابدستًا ي دحمة الله عليه                              |
| 14         | حفرت حاجى محمد أفضل دحمة الله عليه                                   |
| ~~         | حفنرت مجمدز بيرفاروتي رحمة الثدعلييه                                 |
| 44         | حفرت شاه محمداعظم رحمة الله عليه                                     |
| ~~         | حضرت سيد نورمجمه بدايو ني رحمة الله عليه                             |
| 4          | حافظ سعدالذرجمة الذعليد                                              |
| <b>6 L</b> | شاەقطىب الدين بخارى رحمة الله عليه                                   |
| ~9         | حضرت مجرعيسا رحمة اللدعليه                                           |
| ٥.         | سدمجه جمال بالشدرام بوري رحمة الشاعلة                                |

| or   | فضرت مجمزعز يز القدررهمة الله عليه                   |
|------|------------------------------------------------------|
| or   | نصرت مرزامظبر جان جاتال رحمة الله عليه               |
| ۵۷   | ىر ھەگرامى حضرت شاەعبداللەنغلام على رحمة الله عليه   |
| AI.  | حضرت شاه درگا بی مجد دی رحمة الله علیه               |
| 44   | حضرت صفى القدر رحمة انتدعليه                         |
| 41"  | والدِ گرامی حضرت شاه ابوسعید فاره قی رحمة الله علیه  |
| 19   | سراج الاولياء محضرت شاه احمد سعيد فاروقى مهبا جرمدنى |
| ۷٠   | نام ونسب                                             |
| ۷۱   | إبتدائي احوال                                        |
| er   | تكميلِ سلوك                                          |
| ۷٦   | اواردووطا ئف عبادات اورمعمولات                       |
| ΔI   | سجادهٔ شینی                                          |
| ۸۳   | طريق بيعت                                            |
| ٨٧   | طر يق توجه                                           |
| 91   | جنگِ آزادی ۱۸۵۷ء میں آپ کا کردار                     |
| 91   | بجرت ِحربين شريفين وَادَهُمَا اللهُ شَرَفًا          |
| •^   | مدینه منوره قیام کے دوران معمولات ِمبارکه میں تبدیلی |
| 01   | وصا يامباركه                                         |
| lir- | علالت اوروصال                                        |
| irr  | تواريخ وصال                                          |

| IFA   | آ پ کی بعض دعا ئیں اور تمنا ئیں                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| IFF   | بعض مسائل میں آپ کی تحقیق                                              |
| 150   | رفع سباب                                                               |
| 15-7- | رفع سبابہ<br>بدعت کی تحقیق                                             |
| iro   | ایمان آبائے نی کریم صلی الله علیہ و آلے وسلم                           |
| ira   | محفل ميلا و                                                            |
| ira   | Et                                                                     |
| IFO   | عرس اولیائے کرام کے مزارات پرغلاف ان سے استعانت اور ساع موتی           |
| 100   | مبجديين نماز وبنازه                                                    |
| 124   | حفرت حسن بصرى رحمة الله عليه اور حفرت على رضى الله تعالى عند كي ملاقات |
| 124   | تقورشخ                                                                 |
| IFY   | وحدت وجوداورامام رياني رحمة الله عليه                                  |
| IFY   | مولا تاعبد الرحمٰن لکھتو کی کے بارے میں                                |
| 12    | حضرت مجد دالف ثاني رحمة الله عليه كاارشاد                              |
| 12    | مكتوبات مجدديير كي عظمت                                                |
| 1174  | حضرت مجد دالف ثاني اور وجد وتو اجد                                     |
| IFA   | مراقبه حقيقت صلوة                                                      |
| IFA   | ستر ہزار حجاب                                                          |
| 1179  | تجديد بيعت                                                             |
| 184   | جن وانس کی تخلیق کی علمت غائی                                          |
| 11-9  | ناقص كوا جازت وخلافت                                                   |
| 11-9  | سلوك ِ مجدد بير كا حال                                                 |
| 100   | مشائح کرام ہے مجبت کاثمرہ                                              |
| ا۳۱   | طالبان حق كيليے بعض مواعظ ونصائح                                       |
| IMA   | <b>ذو</b> قِ بخن                                                       |

| 101          | مليہ                                                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ior          | <br>اوصاف واخلاق                                                                    |
| 107          | اعمال وتعويذات                                                                      |
| 141          | مان و توبیرات<br>حاجات برآ ری کیلیے                                                 |
| 104          | حاجات برا رق ہے<br>در دم کیلئے                                                      |
| 102          | در ہر پیچے<br>وفع جن کے لئے                                                         |
| 104          | د م بن کے سے<br>پیشاب اور یا خاند کی ہندش کیلئے                                     |
| IOA          | پیتاب اور پاحاندن بهدار کیا<br>سلسل بول نون بینبهٔ زیاد تی حیض دنگسیر کمیلیئے       |
| ۱۵۸          | س بوں نون ہے روز کا سام ہوں ہوئیا۔<br>بچوں کی بری عادات کیلئے                       |
| IDA          | بچول کاری کا دانگا ہے۔<br>نظر بد کیلئے                                              |
| 101          | - · · ·                                                                             |
| IDA          | برائے در دِمر<br>عدادت ختر کرنے کیلیے                                               |
| 109          | عدادت سم کرنے سیکنے<br>حاجت برآ ری۔غائب کے حاضر کرنے اور مریض کی شفاء کیلئے         |
| 109          | عاجت براری عاب سے اور کے کا کے اور کے کے کائے                                       |
| 109          |                                                                                     |
| 109          | برائے حفاظت طفل اجمعیے آفات<br>سریر میں میں اور |
| 109          | حكران كے فوف كيليے                                                                  |
| 14+          | جىلدامراض كيليتے                                                                    |
|              | ی دسه آیات قر آنی •                                                                 |
| 14+          | فوائدا ساءاصحاب كمبف                                                                |
| 141          | وفع حاجت                                                                            |
| I¥I          | رى جات<br>گەر مىن زول شياطين اور سنگ بارى كىلئے                                     |
| 141          | اولاونرينه کيلئے                                                                    |
| 171"         | کرامات                                                                              |
| 1 <b>Y</b> Z |                                                                                     |
|              | مكاشفات                                                                             |

| 141         |                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121         | تاليفات                                                                                     |
| 120         | اولا دِامياد                                                                                |
| 140         | -<br>حفرت ثاه عبدالرشيد مجد دي رحمة الله عليه                                               |
| 144         | حفرت ثاه مجمد معوم فاروقي رتمة الله عليه                                                    |
| 14+         | حفرت شاه محرعم فارد قی رحمة الله علیه                                                       |
| I۸۳         | حسرت ماه پر مراه رون وسد سند بید<br>حسز ت شاه ابوالخیرعبدالله فاره قی مجد دی رحمه الله علیه |
| IAA         | تطريب وابوا بير مبر مدود دن چون مستقليد<br>حفريت شاه ابوافيض بلال قارو قي رحمة الله عليه    |
| 191         | مطرت ماه ادوانت با بال مادري منه الله عليه<br>حفرت شاه الوانحس زيد فارو قي رحمة الله عليه   |
| 197         | مصرت ساه بودا سن ربيد کاروي رصد معد سيد<br>حفرت شاه ايوالسعد سالم فاروقي رحمة الندعليه      |
| 194         | حضرت شاه آبواسعد سام کا روی ارمیة الله صید<br>حضرت شاه محمه مظهر فارد قی رمیة الله علیه     |
| _           | ,                                                                                           |
| r••         | خلفائے کرام                                                                                 |
| ***         | حاجي دوست محمد قندهاري                                                                      |
| r•r         | ن <u>و</u> اب مصطفیٰ خان د ہلوی                                                             |
| r•r         | میان احد جان د بلوی                                                                         |
| <b>r</b> •r | مولوی و لی النبی مجد دی رام پوری                                                            |
| r• r        | مولوی ارشاد حسین مجد دی را میوری                                                            |
| r• r-       | شاه عبدالوحبير عيدري تاشقر غندي                                                             |
| r+1*        | شنخ خورشیدا حدمجد دی                                                                        |
| r•14        | مولوي صبيب الله ملتاني                                                                      |
| r• r        | اخوانزاده مولوي حسين على باجوژي<br>اخوانزاده مولوي حسين على باجوژي                          |
| r•0         | قربان بخاری<br>قربان بخاری                                                                  |
| r•0         | رپات اعتق<br>مُلَّا بوسف اعتجى                                                              |
| r•0         | ما چې شاقر عبدالكريم كولا في<br>حاجي شنل عبدالكريم كولا في                                  |
| r• 4        | گانگ کا چیز و حبارت پی<br>نموّا حسام الدین یا جوژی                                          |
| r• Y        | ما سا الهندين و دون<br>مُوَّا ماج محمد قد هاري                                              |
| <b>**</b> Y | من باخ پرسرتساری<br>غاز سفه ر. مازی                                                         |

| r•Y         | مُلَا بِيرِحُد قندهاري                          |
|-------------|-------------------------------------------------|
| r•4         | خُلَ مُحِد بوسف كولا بي                         |
| r•∠         | مُلَ نورمُحِدُولا بِي                           |
| <b>r</b> •∠ | مُلَّ سَكندر بخارى                              |
| r•∠         | مُلَا فَيْضَ احْدِغْرِ نُوى                     |
| r•∠         | مُلَّا شرف الدين غرنوي                          |
| r•A         | مُلَّا فَيْضَ احمه قَنْدهاری                    |
| <b>r</b> •A | محمه جان قندهاری عرف ولایتی شاه                 |
| r•9         | برادرانِ گرای                                   |
| r• 9        | حضرت شاه عبدالغني رحمة الله عليه                |
| rir         | حصرت شاه عبدالمغنى رحمة الله عليه               |
| rır         | ثوادرات                                         |
|             | عکس منا قب دمقامات احمد بیسعید میر( فاری )      |
|             | عَس المقامات الاحمدية دالمنا قب السعيديه (عربي) |
|             | عکس ذکرانسعیدین فی سیرة الوالدین                |
|             | عکس رشحات عثمرییر                               |
|             |                                                 |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## كَلِمَةُ الْمُؤَلِّف

برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی ترویج و تبلیغ میں صوفیۂ کرام و مشائع عظام نے نمایا ل
کرواراواکیا ہے نصوف واحسان کے سلاسلِ اربعہ نقشیندیڈ قادریڈ چشتیہ سبرور دیواس خطہ ک
تاریخ کا روشن باب میں۔ برصغیر کے لا تعداد انسانوں کے قلوب واڈھان نے ان قنادیل
سے جلا پائی۔ اس طبقۂ اصفیاء نے اپنے اپنے ادوار میں مختلف انداز سے احمب مرحومہ ک
اصلاح فرمائی اپنے پاکیزہ کر وار اوراعلی اظافی سے غیر مسلموں کو حلقہ بگوش اسلام کیا 'بعض
نے مواعظ کے ذریعہ بعض نے اپنی مجالسِ ذکر کی اثر آفرینی سے کام لیا' اوران میں حضرت
مجددالف جانی قدس سرۂ السنا می اور آپ کے خانوادہ اور جانشینوں کے کردار کی نظیر ومشیل ملنا
ہری مشکل ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ نے مختلف اشخاص کے نام مکا تیب تحریر فرمائ نام الماح فید کی اصلاح فرمائی علیہ الرحمۃ نے مختلف اشخاص کے نام خطوط تحریر فرما کران کی اصلاح فرمائی عکومت وقت کے امراء ووزراء کے نام خطوط تحریر فرما کران کی اصلاح فرمائی 'آپ کی دعوت وتبلیغ کی وسعت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ہندوستان کا شاید ہی کوئی شہر ہوجس میں آپ کا خلیفہ نہ ہوصرف انبالہ میں بچاس خلفاء مصروف کار تھے یہ مجددی تحریک عالم گیر تحریم کی حقی عرب ممالک میں اپنے تربیت یا فتہ افرادروانہ فرمائے مولا نا فرخ حسین کی قیادت میں عرب 'یمن شام اور روم کی طرف ایک سوچالیس (۱۳۶۰) افراد کا قافلہ روانہ فرمایا۔ اس عظیم خانوادہ کے گل سرسید شخط طرف ایک سے میں اور تامی کی مہاجر مدنی قدس سرہ میں جو اپنے الشائخ حضرت سیدی شاہ احمد سعید فارو تی مجددی دہلوی مہاجر مدنی قدس سرہ میں جو اپنے

الله سجامة وتعالى ال حقير هعى كوا في بارگاه نياز مين شرف قبوليت عطافر مائ -بِ جَاهِ النَّبِيّ الصَّادِقِ الْمُصُدُّوقِ عَلَيْهِ أَطْمِبُ التَّحِيَّةِ وَأَذْكَى التَّسُلِيُهِ \_

محمد بدرالاسلام عفى عنه خانقا وسلطانيه ۲۷/شوال المكرّ م ۱۳۳۱ هه ۲/ كتوبر ۲۰۱۰ ه الله الخدام المنطقة ا

## حضرت شيخ عمر ابوحفص آغا فاروقی مجد دی په نله الایا خانقاه شاه ابوالخیر کوئیه

حمد خدائيت رئيس كلام وركب پاك عزيز العلام حمد برابر بسفاتش كبا است پي زتو وأستن ذاتش كبا است عقل كبا وصنب جميلش كبا اثر من بيكاره بزاران درود باد بران خاص حبيب ودود اصل اصول بمد اعيان توئي مُفتح دروازه احبان توئي علت ايجاد سلاسل توئي خاتمه ددد نبوت توئي نور رُخ پاك بمد انبياء زمره اصحاب وبمد اولياء خاك صفت بست به احبان شدم منتظر هينم فيضان شدم خاك صفت بست به احبان شدم منتظر هينم فيضان شدم

عا جزعمر ابوحفص مجد دی بن حضرت سالم بن عبدالله ابوالخیر بن محمد عمر بن احمد سعید قد سناالله با سرارهم السامی عرض کرتا ہے کہ جناب فاصل صاحبزادہ محمد بدرالاسلام صدیقی صاحب نے حضرت سلطان الاولیاء حضرت شاہ احمد سعیدصاحب قدس سرۂ الاقدس اور آپ کے اجداد مبارک وخلفاءِ عالی قدر کے احوالی طبیبہ مرتب و مدون فر ماکر عاجز کو مجھوائے مطالعہ سمیلے۔ عاجز نے بالاستیعاب مطالعہ کیا جق تعالی صاحبزادہ صاحب کو اجو تقلیم دے۔ تثبیت

قلوب کے واسطے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے احوالِ طیبہ کا بیان اکسیرِ اعظم ہے جس ہے اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ اِذارُءُ وُاذُکِورَ اللّٰہ

و كِيْنَا تَوْبِرُ ى معاوت مِنْهِ سِيَّ مِنَ مِنْ مِنْ مُواصِلِ عَشْقَ وَمُعِت طِيهُو تَهُ بِينَ وَلَا غُسِرُو فَالأَذُنُ تَغَشَقُ قَبَلَ العَمِينِ الحُمِياناً ، إوراكر لقابه وجائة و نُسُورٌ عَلَى نُسُورٍ يَّنَهُ لِمِى اللهُ لِسُورُ مِ مَنْ يَّشَاءُ مِ

م شب گرانم به یمن تا توکی برآئی زیرا که مُنهٔ پلی و مُنهٔ یل از یمن آید و اِنّی لاّ جِدُّ رِیْحَ الرَّحُمْنِ مِنُ قِبَلِ الْهَمَنِ محبوب کے مُنْتِبات ہے بھی محبت ہواکرتی ہے۔

بوئے بیرا بہن بمصر آرد صبا دیدۂ لیقوب زو یابد جان بر ردا، و پیر صفافی است جان نیفشاندن زامت کے رواست ای طرح اولیا، اللہ کے احوال کے پڑھنے و شنے سے جلا ءِقلب حاصل ہوتی ہے۔ مجت اولیا، کی رنگ لائی گ ہوئی نسبت به درگاہ رسالت اولیا، خاصان شاہی میستد؟ لیعنی آیات الٰہی نیستند؟ مردہ دلوں کی حیات صحبتِ صالحہ ہے متعلق ہے حضرت امام ربانی محبدِ دمنورالفٹِ ٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

طريقية ماانعكاس وانصباغي است تعلق بصحبت وارد ـ

اس زمانۂ قبط الرجال میں احوالِ مبارکۂ ذواتِ مقدسہ باعث احیاءِ قلوب قاسیہ نیں۔ سُنتِ الٰہیدِ وسُنتِ نبویی مصدر باالف الف الصاوۃ والتحیہ یہی ہے کہ نیک ومقرب بندوں کے احوال بیان فرما کر پیروی کی تلقین فرمائی جاتی ہے اُنحسن القصص فرما کر اور قَدَّرِ ہُوا اِلٰی اللّٰهِ بَالرَّجِلُ الصَّالِحِ فرماکر۔

اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اطباً ووجواسیس القلوب ہوتے ہیں ان کی نظران امور پر ہوتی ہے جوامور دہیبة الارض جیسے نقصان دہوزیان رساں ہوتے ہیں ان کی اصلاح فرماتے

بیں۔ان کی نظروتو ع سے پہلے ہی محسوں کرتی ہےان کا مقام مُحدَّد کُوْن کا ہوتا ہے مُکیِّدُمُونَ بِالشَّی ءِ قَبُلُ ظُهُورِ ہِ۔ ان عیدیٰ صفت حضرات کی صحبت یا احوالِ مبار کہ سے تعلق و آگا تی ہی سعادت از لی ہےان کے واسطے مقام تجول ہوتا ہے۔ شُمَّ یُـوُضَعُ لَـهُ المَّقْبُولُ فِسَى اَهُ اَلَٰ اِللَّهِ اِللَّهِ اَلٰ کا مقبول اللهُ تعالیٰ کا مقبول الله تعالیٰ کا مردود۔ان سے ربط و تعلق حق تعالیٰ سے عین الوصال۔ان سے حمان الله تعالیٰ سے حمان الاوصال۔ ان سے حمان الله تعالیٰ سے حمان الاوصال۔

اصاب او اصاب ہُو حمانِ او حمان ہُو رضوانِ او رضوانِ ہُو اے نائب پینجبری اللہ سے بندول کو ما ویتے ہیں ابتک زنجیر در عرش ہلا دیتے ہیں ابتک صدمرہ وہ صدمالہ جلا دیتے ہیں ابتک اک ان میں دربان سیحائے مدید

جناب صاحبزادہ صاحب نے سرائج الاولیاء حضرت شاہ احمد سعید صاحب مجدد می قد س سرۂ کے اجدادگرا می حضرت امام ِ ربانی مجدِ دمنو رالف ٹانی تک تمام حضرات کے احوال مختصرا وستندا کھے ہیں ساتویں وادا امام ربانی اور تیبویں وادا حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ ہیں اور ان حضراتِ کرام کے احوال بھی تحریر فرمائے جن سے اس سلسلہ مبارکہ ہیں استفادہ فرما ہے۔

نسَبُّ تَحْسَب المُعلىٰ بِمحلاهٔ قسلمه نها نجومها البحوزاء اس طرح اس دوركا پوراماحول قاری کی نظر میں آجا تا ہے۔ یا ی حالت کیا تھی؟ نم بجی حالات کیا تھے؟ شریعت وطریقت کو کن کھن مسائل کا سامنا تھا؟ ان حضرات نے کس جانفثانی سے مقابلہ فرمایا؟ اورنسبتِ شریفہ کوایک عالم تک کیلئے پہنچایا؟ قاری کو ماننا پڑتا ہے۔ وافعہ عُمَن فَقَدْنَا مَن وَجدنَا قَبْسَلَ اللهُ قَدِم مَقْدَودَ المنسالِ

یہ دور برصغیر وحوالی بُرِصغیر میں انحطاط واد بارِ عکومتِ مغلیہ بلکہ خاتمہ کا دورتھا' کیکن حق تعالیٰ نے اس دور میں علم وعرفان کے کیے کیے نابغۂ روزگار مبارک ہستیوں کے وجود سے عالم منور فرمایا۔

سر ہندشریف اورامام ربانی مجدد منورالف ٹانی قدس سن کے ہے آپ کی اولا دِمبار کہ کو اتنی والہانہ محبت تھی کہ کوئی سر ہندشریف کو چھوڑنے کو تیار نہ تھا تا آ نکہ سکھوں کی بارباریلغار اور حضرات مجد دید کی شہادات' باعث جمرت بنی اور حضرِت مجد دید مدن وامصار میں تھیل گئے اور عطور مجد دید کی مہک ہر طرف تھیل گئی۔

ز ہر کی نقط ش چون نافئہ تر نسیم وصلِ جانان می زند سر و لے آن کز برودت درز کام است چہ داند نافئہ ش گر در مشام است حضرت سرائج الاولیاء شاہ احمد سعید صاحب قدس سرۂ کے اجدادِ مبارک سرہند سے بجنور لکھنؤ پھررامپور وارد ہوئے ہرجگہ عرفانیات پمجد دیدیا قیہ بھیر تنے رہے۔

سلسلئہ نسبب پیرانِ او عروہ و تقل بہ اسرانِ او صدقہ اجدادِ مبارک شوم زیرِ قدم خاک یکا یک شوم حضرت مراج الاولیاء کے والد ما جد حضرت شاہ ابوسعید صاحب قدس سرہ فیعد طئے سلوک و مشیخت حضرت شاہ خلام علی شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ حضرت شاہ صاحب خلیفہ اعظم حضرت مرزا مظہرِ جانِ جانِ جانال کے تقے جن کو حضرت شاہ ولی اللہ ''قیم طریقۂ احد یہ' فرماتے اور حضرت شاہ صاحب کی خانقاہ کو اس دور میں شاہ ولی اللہ صاحب کے مدرسہ کے مسادی سمجھا جاتا تھا۔ حضرت شاہ فلام علی صاحب قدس سرہ کے بارے میں مرسید احمد خان صاحب نے آٹار الصنادید میں خود کیلے احوال یوں لکھے ہیں:

''میراکیا مقدور که آپ کے کمالات ظاہری و مقامات باطنی کا حال لکھ سکوں ۔۔۔۔۔ سبحان الله علم وعمل و کمال اور تج بدو تج دعیام و کرم اور شاوت اتم اور ایگار وانکسار آپ ذات برختم تھے ۔۔۔۔ آپ کی ذات فیض آیات ہے تمام جہاں میں فیض پھیلا۔۔۔۔ میں نے اپنی آ نکھے ہے روم وشام بغداد ومھڑ چین وجش کے لوگوں کو دیکھا کہ حاضر ہوکر بیعت کی ۔۔۔۔ ہندوستان' پنجاب' افغانستان کا تو ذکر نہیں ۔ نلا کی دل کی طرح امنڈ تے تھے ۔۔۔۔ بیٹھے والے ہیں ان سے بوچھا چا ہے اس میں کیا کیفیت تھی؟ جہاں نام رسولِ خدا (صلی اللہ علیہ و آلہ ہیں ان سے بوچھا چا ہے اس میں کیا کیفیت تھی؟ جہاں نام رسولِ خدا (صلی اللہ علیہ و آلہ

وسلم) آتا بتاب ہوجاتے .... سبحان اللہ کیا شیخ تھے باقی باللہ اور عاشق رسول اللہ ... '' حضرت شاہ صاحب نے خافقاہ حضرت شاہ ابوسعید قدس سر ہ کو تفویض فر مائی فر ماتے کہ'' حضرت ابوسعید بیری بگر اشتہ مریدی اختیار کر د'' اور شاہ صاحب قدس سر ہ نے علالت کے دوران آپ کو تجیل بلایا تحریر فر مایا:

'' میں دیکھتا ہوں کداس عالی شان خاندان کے آخری مقامات کا منصب آپ سے متعلق ہےاور وابستہ ہوااور قیومیت آپ کوعطا ہوئی''۔

اورایک جگه تحریر فرمایا:

رور بیسے بسر ریر رہی۔

در سال حضرت شاہ ابوسعید صاحب قدس سرۂ سے خانقاہ آباد اور روئق افروز رہی اور رہی محاملہ تا خبر می کنند'

در سال حضرت شاہ ابوسعید صاحب کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت سراج الاولیاء شاہ اجر سعید صاحب نے حضرت المحصید صاحب دوئق افروز ہوئے۔ حضرت شاہ ابوسعید صاحب نے حضرت شاہ صاحب صاحب تعدس سرۂ کی فرزندی میں دیا تھا۔ حضرت شاہ صاحب تعدس سرۂ کی فرزندی میں دیا تھا۔ حضرت شاہ صاحب تعدس سرۂ کی فرزندی میں دیا تھا۔ حضرت شاہ صاحب سعید اور آپ کے برادر خورد حضرت شاہ عبدالغی صاحب برنظر و توجہ خاص فرماتے۔ اس سعید اور آپ کے برادر خورد حضرت شاہ عبدالغی صاحب برنظر و توجہ خاص فرماتے۔ اس

حضرت شاه احمد سعید قدس سرهٔ کی چثم دید کیفیت سرسید احمد خان صاحب یول تح ریر فرماتے ہیں :

''حق پوچھوتو انہیں کی ذات فیض آیات سے خانقاہ کورونق ہے علم حدیث وفقہ وتغیر بدرجہ کمال حاصل ہے ۔۔۔۔۔فتوی شرع شریف آپ کے مہر سے متجل کئے جاتے ہیں نسبت باطنی بہت متحکم ہے پیمکڑوں آ دمی آپ کے فیض توجہ سے مقامات مشکلہ سے نکلتے ہیں اور مدارج عالیہ کو پہنچتے ہیں''اللہ ہم متع المسلمین بطول حیاته'' الخ اور ای طرح آپ کے برادر صغیر حضرت شاہ عبد انخی تحدث کیبر کے بارے میں سرسید

لكھتے ہيں:

" حضرت شاه صاحب خور دسالى مي آپ كوتوجد ديا كرتے تھى اس قدراتا ك سنت اختيار كيا كه اگر آپ كوآسان وزمين كر بنجوالے مُسحَى السُنَّة قَامِعُ البِّدُعَة كبد يكاري تو بجائي في السنة محوفي الشويعة اور شهسوار ميدان طريقت اللهم بارك في عمره"

یہ بیان ہجر سے حرمین شریفین زادھااللہ شرفاوتنظیما ہے قبل کا ہے۔

جحان التدکیا شان ہےان حضرات کی کیوں نہ ہو حضرت شاہ ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے:

یہ گھر جراغ فیوش عمرے روثن ہے سنبیں ہے نیر کے بیٹے میں نورا پ سے آپ حضرت والدِ ماجد عاجز کے فرماتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللّٰد عند سے لے کراب تک جن حضرات کے احوال معلوم ہو سکے میں سب خافظا کلام اللّٰد المجید میں ۔

إِمَّامٌّ جَلِيْسُلُ النَّانِ هَاذِى الْخَلَائِق عَلِيسَكُو الْمَعَلِينَ وَالْمَعَادِ مَ الْمَعَادِ مَ الْمُعَدِدُ وَالْمَعَادِ مُ الْمَعَدُ وَالْمُعَدِدُ وَالْمَعَدُ وَالْمُعَدِدُ وَالْمَعَدُ وَالْمُعَدِدُ وَالْمَعَدُ وَالْمَعَدُ وَالْمُعَدِدُ وَالْمَعَدُ وَالْمَعَدُ وَالْمَعَدُ وَالْمَعَدُ وَالْمَعَدُ وَالْمَعَدُ وَالْمُعَدِدُ وَالْمُعَدِدُ وَالْمُعَدِدُ وَالْمَعَدُ وَالْمُعَدِدُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعَدِدُ وَالْمُعَدِدُ وَالْمُعَدِدُ وَالْمُعَدِدُ وَالْمُعَدِدُ وَالْمُعَدِدُ وَالْمُعَدِدُ وَالْمُعَدِدُ وَالْمُعَدِدُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعَدِدُ وَالْمُعَدِدُ وَالْمُعَدِدُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعَدِدُ وَالْمُعَدِدُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَالُولُولُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعَدِدُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِدُودُ وَالْمُعِلَّالَ وَالْمُعِلَّالَ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّالَ مُعْلِقًا وَالْمُعِلَّالِ مُعْلِقًا مِنْ الْمُعِلَّالِ مُعْلِقًا مِنْ الْمُعِلَّالِ فَالْمُعِلَّالِ وَالْمُعِلَّالِ فَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعِلِيلُولِ وَالْمُعِلِيلُ وَالْمُعِلَّالِ وَالْمُعِلَّالِ وَالْمُعِلِيلُ وَالْمُعِلِيلُ وَالْمُعِلَّالِ وَالْمُعِلَّالِمُ وَالْمُعِلِيلُولُ ولِمُعِلَى الْمُعِلَّالِ وَالْمُعِلِيلُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلِيلُ وَالْمُعِلَّالِ وَالْمُعِلِيلُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَّالِقُولُ وَالْمُعِلَّالِمُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَالِمُ وَالْمُعِل والْمُعِلَّالِمُعِلَّالِمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِهُ مِنْ الْمُعِلَى الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلْ

اس خاندانِ عظیم نے ہر دور میں جوخد مات شریعت مطہرہ وطریقت علینہ کی کی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی ۔ حضرت اہام ربانی معنولی ہی ہے قاعد گی کو برداشت نہیں کر سکتے سے فرما دیے" رگ خار واحت نہیں کر سکتے سے فرما آبادہ نظر آتے ہیں اور یہی کر دار آپ کے صاحبز ادگان گرامی قد راور خلفا ءِ صاحب نظر کا رہا ہے۔ حضرت شاہ احمد سعید صاحب و حضرت شاہ عبد افخی صاحب قدس سرھا جب تک ہندوستان میں رہے کھار فرگ کے مقابلہ میں اور چاہے فرق صنالہ کے اوہام و مشکوک کے مقابلہ میں آب سبد سکندری کی طرح کھڑے رہے۔ تقریر اور تم کو کر اشت نہ مقابلہ میں جو تکالفت میں جو تکالفت آپ کو اور تمام متعلقین کو برداشت کرنا پڑیں وہ فرایا۔ کو اور تمام متعلقین کو برداشت کرنا پڑیں وہ فرایا۔

کتاب پڑھنے پر ظاہر ہوں گی آخر وطن چھوڑ تا پڑا۔ اور ججرت دیار مقدس کی طرف فر مائی دوران قیام دہلی فرقہ صنالہ و ہاہیہ کے آٹار پھیلٹا شروع ہوئے ۔ آپ حضرات اور آپ کے خلفاء نے ردمیں رسائل اور فقادی تحریر فرمائے ایک جگر تحریر فرمائے ہیں کہ

'' فرقدٌ وہابید کا کم سے کم نقصان سے ہے کہ ایمان کا سب سے بڑا جڑ جومجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے صرف اسما ورسماً رہ جاتی ہے''۔

آپ نے اپنے خلفاء کو بھی ان امور پر باعث فر مایا کر تمین اور تخلصین کوان فرقِ باطلہ کی کتب کے مطالعہ ہے منع کریں۔ حضرت شاہ احمد سعید قدس سر ہ کے خلیفۂ اعظم عاجی دوست محمد قند ہاری قدس سر ہ نے اپنے مکتوب میں اپنے مریدین کو تحریز مایا:

" درین وفت از آیندگان شنیده گردید که مولوی غیاث الدین صاحب مسائل فرقهٔ و بایید را معتقد اندو بمر د مان نیز آن مسائل بیان می کنند به بنا بران قلمی می شود که باید شاید که از مسائل بیان می کنند به بنا بران قلمی می شود که باید شاید که از مسائل وصحت اعتقاد سنب سلف صالحین ابل سنت و جماعت شکر الله سعیم کافی اند آل را چش گیرند وارسائل فرقه و با بیدوا داوشان بیزار باشند اگریخواهی که اثر قویه بیران کبار قد سنا الله تعالی بایدوا زم که ظاهر و باطن در جمه مسائل عملیه واعتقادیه مطابقت اوشان سازند " مکتوب فیمره «

حضرت شاہ عبدالنی محدث رحمۃ اللہ علیہ نے صدیق حسن خان قنو جی کے بھا کی احمد حسن قر ثی قنو جی کی سند میں تحریر فر مایا:

وَالُوَاجِبُ عَلَيْهِ النَّهِ النَّهِ يَسُلُكَ بِسِيرَةِ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ مِنَ الصُّوفِيسَّةِ وَالْفُقَهَاءِ القَادَة وَالْمُحَدِّثِيْنَ الْمُتَقَدِمِيْنَ عَلَى الْجَادَةِ لَا كَاِبُنِ حَزَمٍ وَابُنِ تَيْمِيرَةٍ ... الخ

حضرت ثناہ احمد سعید قدس سرۂ نے تحقیق الحق المبین فی اجوبۃ المسائل الاربعین تحریر فرمائی اوراس دور میں فرقۂ صالد کے تمام مسائل کا ایسارد کیا کہ آج تک ان سے جواب تکھا

نه گیا۔ اردو میں سعید البیان فی مولد سید الانس والجان تحریر فر مائی جس سے مجانِ رسول خدا صلی الله علیه وآلہ وسلم کی سیر ابی فر مائی۔ ہر ہر لفظ اور ہر ہر نقطہ سے محبت کی نہریں نگلتی ہیں خود شب میلا دشریف پڑھتے اور معمول خانقا وشریف تھا حضرت شاہ ابوالخیر رحمۃ القدعلیہ بنفسِ نفیس با استادہ پڑھتے تحے اور فرماتے:

ورفعنا لک ذکرک کا بیان ہوتا ہے ۔ ایک حالت میں ہمیں ہوٹ کہاں رہتا ہے جس گھر میں ذکر مولد خیر البشر ہوا ۔ عالی زیادہ قصر فلک سے دہ گھر ہوا

رامتوسط خود دانند و درجمیچ اوقات متوجهٔ او باشند نه در رنگِ جماعهٔ بیدولت که خود رامستغنی دانندوقبلهٔ توجه راازشّخِ خودمنحرف سازند ومعامله خو**ه** برجم زنند -

حضرات صحابہ کرام علیم الرضوان واقعہ بیان فرما کرفرماتے کیاً تنٹی اُنظُورُ اِلٰی دَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَآلِیهِ وَسَلَّمَ حضراتِ عالی قدر کاان فرقِ بإطله کا شدومہ سے رو کرناشان فاروقی کا کرشمہ تھا۔

زَجِرَه وِ زَمِرَهُ جِدلِ است او · وارثِ آن درهَ عدل است او اكشَيْطَانُ يَمَفِسُرُّ مِنُ ظِلْلٍ عُمَرَ رَضِىَ اللَّه عَشُهُ

الله تعالیٰ صاحبزادہ محمد بدرالاسلام صاحب کو مزید توفیق دے کہ سلسلۂ مبارکہ کے ذوات ِمقدسہ کے احوالِ مبارکہ حبین وشاکفتین تک پہنچا ئیں۔

حضرت عبداللہ ابوالخیر قدس سرہ کے صاحبز دگان حضرت شاہ ابوالفیض بلال قدس سرہ حضرت شاہ ابوالفیض بلال قدس سرہ حضرت شاہ ابوالسعد سالم قدس سرۂ اپنے زیانے کے ب مشل افرادیکال بھے ان سے ترویج طریقہ مبارکہ ہوئی 'جوعلاء میں سے تھے علمی مقام ا تنابلند

کہ اس دور میں شاید کسی کا ہو۔ پہلے دہلی میں علائے تبحرین سے فارغ ہوئے پھر مصرمیں مدتِ مدیدگز اری از ہر شریف سے اسا داتِ عالیہ لئے اور دیا دِ مقدسہ میں دورانِ عاضری شخ سنویؒ وشخ عبدالستار صداییؒ وشق میں شخ بدرالدین دششیؒ اور شخ بخیت مصریؒ سے اساوات حاصل فرمائیں جو اساوات اپنے آباء واجدادِ کرام سے حاصل ہوئیں وہ تو الگ ایک بحرکرم ہے۔

عاجزی صاجزاده محمد بدرالاسلام صاحب بالشافه ملاقات نہیں ہوئی کین ایک ہی سلسلہ مبارکد ہے وابنتگی نے'' وورانِ باخبرنز دیک'' کی کیفیت پیداکر دی۔ عاجز صمیم قلب سے صاحبزادہ صاحب اور آپ کے متعلقین کیلئے دست بدعا ہے۔

مى بينمت عيال و دعامى فرستمت\_

وَكَمْ قَنِى اللّٰهُ شُبُحانَهُ إِيَّاهُمْ لِمَا يُحِبُّهُ وَيَسُوضيٰ وَالصَّلواةُ وَالسَّلَامُ عَلَى حَبيبُهِ وَعَلَى الِهِ وَصَحُبهِ اَبَداً \_

ابو حفص عمر المجددى ۱۹/ جون وا۲۰ م

٧/رجب المرجب الت<u>سماج</u>

درگاه شاه ابوالخيررحمة الله عليه ـ كوئه بيرابوالخيرّرود

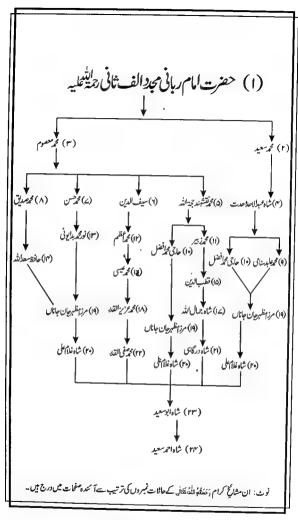

128808

## حضرت مجد دِالفِ ثانی قدس سرهٔ ولادت ۱۹۷۱ه وسال ۲۲ صفر ۱<u>۳۳۰</u>۱ه

آپ کی ولا دت ہے قبل اولیائے کہار مثلاً حضرت شخ احمد جام رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شخ احمد جام رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خلیل اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ظہور قدی کی بشارات اپنے اپنے زمانہ میں ویتے رہے۔ بلکہ خود حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی آمد کی خبر و سے رکھی تھی۔ چنا نچے حضرت امام اجمل جلال اللہ میں سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع الجوامع میں سید عدیث درج فرمائی۔

يكُوُنُ فِي أُمْتِي رَجُلٌّ يُفَالُ لَـهُ صِلَةٌ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ كَذَا و كَذَا عَنْ مِنْ اللّهِ عَنْ مِنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَ

اس حدیث پاکوامام ابن سعدر حمة الله علیہ نے بھی حضرت عبدالرحمٰن بن یزید سے انہوں نے حضرت عبدالرحمٰن بن یزید سے انہوں نے حضرت امام ربائی مجد دِالفِ ٹائی محدرت امام ربائی مجد دِالفِ ٹائی دُصلہ'' کے نام سے اپنے مریدین اور معتقدین میں مشہور تھے۔ آپ فلیام اللہ علیہ خانی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اولا دِاطہار سے تھے۔ آپ کے تمام آباو اجداد اپنے اپنے وقت کے علاء وصلی اور مشائ عظام سے تھے۔ آپار ولایت بچپن میں آپ کی بیشانی سے فاہر سے سے۔ آپی زبان مبارک آپ کے دبن سے دبن حضرت کمال کیمٹلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان مبارک آپ کے دبن مبارک سے دبن سے ارب کے دبن مبارک سے فاحل فرمایا۔

تھوڑے سے عرصہ میں حفظِ قر آ نِ مجید کی سعادت سے بہرہ اندوز ہوئے۔اس سے فراغت کے بعد دینی علوم اپنے والدِ ما جدرحمۃ اللّه علیہ اور اپنے زمانہ کے علمائے کرام سے

حاصل کئے۔ دینی علوم میں وہ کمال حاصل کیا کہ اپ وقت میں اپنی نظیر آپ تھے۔ توحید وجودی کے علوم و معارف اپنو والبر گرامی سے حاصل فرمائے۔ ان ہی سے خاندانِ عالیہ چشتہ اور قادریہ کی تلقین اور پھراجازت وخلافت حاصل کی۔ سترہ سال کی عمر میں تمام علوم فی خابری و باطنی کی خصیل سے فارغ ہوئے ، پھر تدریس اور دونوں سلاسل کے اذکار واشغال میں مصروف ہوگئے۔ اس دوران حضرات فقش بندیہ کی کچھ کتابیں پڑھیں' ان سے ملاقات اور افذین کا داعیہ دل میں پیدا ہوا۔

الله تعالى نے كمالِ كرم سے آپ كو حضرت شيخ الشائخ خواجه محمد باتى رحمة الله عليه كى خدمت میں پہنچا دیا۔ جن کا سلسلہ طریقت صرف چیرواسطوں سے حضرت شاونقشبند خواجہ بہاء الدین بخاری رحمة الله علیه تک پہنچا ہے۔ دو ماہ اور چند دن تک ان کی صحبت میں رہے۔اس سلسله شریفه کے انوار و برکات اورعلوم ومعارف ایر نیساں کی مانندان پر فائض تھے۔ حضرت خواجه باتى بالقدرممة الله عليه فرمايا كرت تص كدائ كى سلوك طريقت ميس سيركى سرعت كا باعث یہ ہے کہ آپ محبوبانِ خدا اور مردانِ حق تعالیٰ کی صف میں شامل ہیں۔ اتی قلیل مدت صحبت میں رہنے کے بعد حضرت شخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو کمال ویکیل مُر قیات و مدار ج قر بے محصول کی بشارت عطا فر مائی اور ساتھ ہی یہ بھی فر مایا کہ جب میں نے اپنے مرشو کریم رحمة التدعلیہ کے حکم ہے ہندوستان میں آنے کا ارادہ کیا تو ان کے ارشاد کے مطابق انتخارہ کیا میں نے دیکھا کہ ایک شیری تخن خوبصورت طوطی میرے ہاتھ برآ کر میٹھا ہے۔ میں نے اس کی چونچ اپنے منہ میں لی اورا پنالعاب دئن اسے چکھایا۔اس طوطی نے ہمارے منہ میں شکر ڈالی۔اس پرحضرت شخ رحمہ اللہ علیہ نے فر مایا کہ ہمارے خیال کے مطابق اس کی تعبیر یہ ہے کہ ہندوستان میں ایک عزیز آپ کے دامن ہے وابستہ ہوگا و ہمعارف وحقا کق بیان کرے گااور دونوں جہانوں کواپنے نورے روٹن کرے گا۔ تمہیں بھی اس ہے فاکدہ پنچے گا۔ عرصہ دراز ہے بزرگانِ دین اس کے وجو دِمسعود کےظہور کے منتظر ہیں۔جلدی ہے جاؤ اور اسءزيز كوحاصل كرو \_ پھرحصرت امام ِ ربانی رحمة الله عليہ ہے فر مايا بيہ بشارت تمہار ہے متعلق

معلوم ہوتی ہے۔ جب میں سر ہند پہنچا تو میں نے واقعہ میں دیکھا کہ جھے کوئی کہدر ہا ہے کہ تم قطب کے پڑوس میں ہو۔ اس قطب کا حلیہ بھی جھے دکھایا گیا۔ وہ حلیہ آپ کا بن ہے۔ نیز حضرت خواجہ ہاتی باللہ رحمہ اللہ نے فر مایا کہ جب میں اس شہر میں آیا تو دیکھا کہ ایک مشعل آسان تک بلند ہے۔ مشرق ہے لے کرمغرب تک سارا جہاں اس کی بدولت روش ہے اور محسوں ہوتا تھا کہ اس کے انوار کھلے بہلے لئے بڑھ رہے ہیں ۔ لوگ اس ایک مشعل ہے بہت سے چراخ روش کررہے ہیں۔ اس واقعہ کو بھی تمہارے ظہور کی بشارت بھتا ہوں۔

حضرت خواجہ باتی باللہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بین جم ہم وقد اور بخارا کی زبین سے لائے اور ہندوستان کی زبین بابرکت میں بویا۔ طالبانِ خدا کی تربیت میں ہماری سرگری آپ کے معاملہ کے انتہا تک پہنچائے تک تھی جب تمہاری تربیت کے کام سے ہم فارغ ہو گئے تو اپنے آپ کو ہم نے مشیخت سے الگ کرلیا۔ اس کے بعد آپ نے تمام مریدین بلکہ اپنی اولاد کی تربیت حضرت امام ربانی قدس سرہ کے تبیر وفر مادی۔ اور ان الفاظ میں آپ کی مدح وثنا فرمائی تربیت حضرت امام ربانی قدس سرہ کے تبیر وفر مادی۔ اور ان الفاظ میں آپ کی مدح وثنا فرمائی کی ما نشر امت میں دویا تمین اور ہیں۔ وور حاضر میں آسان کے نیچو ان ساکوئی اور نہیں ہے۔ کی ما نشر امت میں دویا تمین اور ہیں۔ وور حاضر میں آسان کے نیچو اور مقبول ہیں''۔ آپ خود مریدوں کی ما نشر ان کے انوار سے اقتبال فرمایا کرتے تھے اور رفصت کے وقت اُلئے پاؤں مریدوں کی ما نشر ان کے انوار سے والیس مرہند تشریف لائے۔ اور طالبانِ خدا کی تربیت اور است مرحومہ کی ہوایت میں معروف ہوگے۔

سلسلہ عالیہ نقشبند کی کے ارشاد کا منصب آپ کے سپرد ہوا۔ آپ کی شہرت دنیا بھر میں کھیل گئی۔ قطب الا قطاب کے عرف ہے آپ معروف ہوگئے۔ حقیقت اور معرفت کے طلبگار مورو المنح کی مانند آپ کے گرد جمع ہونے گئے۔ آپ قدس سرۂ کی صحبت میں طالبان حق کا وہ مجمع اکشحا ہوگیا کہ ساتوں آسانوں کے فرشتے اس پر رشک کرنے گئے۔ علاوضلا اطراف وجوانب

ے اپنے اپنے کشفوں میں بشارات پاکر آپ کے آسنانہ پر آنے لگے۔ آپ کی توجہ کے باعث حضور آگاہی اور مشاہدہ کی دولت سے سرفراز ہونے لگے۔ آپ کی کثیر الفیوض ذات بابرکات ظیف الرّی اور نائب حضرت رسالت مآب صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم تضہری۔ رحمتِ البہد کی جابیاں آپ کے حوالہ ہو گئیں۔ آپ مجد دالف ٹائی تضہرے کہ قیامت تک جس کو فیوض و برکات بہتی ہیں وہ آپ کے واسطہ اور وسیلہ سے لمیں گے۔ آپ نے جدید علوم و معارف اور مجیب و غریب سرا سرارو ذکات بیان فرمائے جو آپ کے مجد دالف بانی ہونے کی روش دلیل ہیں۔

ہرصدی کے سرے پر ایک مجید و ہوتا ہے۔صدی کا مجد داور ہوتا ہے اور ہزارسال کا مجد داور۔ دونوں کے مراتب میں اتنا فرق ہوتا ہے جتنا ہزارا درسو کے درمیان فرق ہے بلکہ ان کے مابین فرق اس ہے بھی بڑھ کر ہے۔مجد دکا یہ مقام ہوتا ہے کہ اس کے زمانِ تجدید میں جس کسی کوامت میں سے فیوض و برکات عطا ہوتے ہیں اس کے وسلہ ہے ہوتے ہیں خواہ وہ فیض یانے والے اقطاب ہوں یا اوتا داہدال ہوں یا نجاء۔

آ پ کے طریقہ میں داخل ہونے والوں کو بخشش ومغفرت کی بشارت ملی حضرت مجد د الدب ٹانی قدس سرۂ پرایک و فعہ بطور بجز و نیاز دید قصور غالب آیا تو نداء آئی

"غَفَرُتُ لَكَ وَكِمَنُ تَوسَّلَ بِكَ بِواسِطَةٍ أَوْ بِغِيرِ واسِطَةٍ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ". ترجمه: میں نے آپ کواور جس نے آپ کوک واسط یا واسط کے بغیروسیله بنایا بخش دیا۔ آپ کا وصال ۲۲/صفر المظفر ۱۳۳۴ میر صند شریف ہوا نمازِ جنازہ آپ کے فرزند تانی خواجہ مجرسعیدر حمد اللہ علیہ نے پڑھائی اور خواجہ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ فرزندِ اکبر کے ساتھ آپ کی تدفین ہوئی کے

ا تفصيل كيليّة د يكهيّ

<sup>(</sup>۱) زبدة القامات از خواد محمر باشم شحى رحمة الشعليد

<sup>(</sup>۲) حضرات القدس از خواجه بدرالدین سر ہندی رحمة الله علیه وغیره کتب مطبوعه

# حضرت خواجه محرسعيد فاروقى رحمة الله عليه

زیارتِ حربین شریفین ہے مشرف ہوئے اور وہاں ہے بہت بشارات یا کیں جن کی ۔ تفصیلات آپ کے فرزندشخ عبدالا صدوصت علیہ الرحمة نے ''اللّه طَائِفُ الْسَمَدَنِيَّة '' لَّ میں کہ میں ۔

ل اللطائف المدوية كے نطى نسخه كائكس پروفيسر محمد اقبال مجددى كى تقذيم اور اردوخلاصہ كے ساتھ لا ہور سے طبع ہو چكا ہے۔

آپ کا وصال ۲۸ / جمادی الاخری رین انجری کو دبلی میں ہوا۔ وہاں ہے آپ کا تابوت مبارک سر بند لایا گیا خواجہ محمد معلیہ الرحمة کو پہلے ہی الہام ہو گیا تھا کہ میر سے بھائی کا تابوت لایا جارہا ہے۔ اس کیلئے قبر تیار کرو ٔ حضرت خواجہ محمد محموم قبر کی تیاری ہی کر رہے تھے کہ قاصد نے اس واقعہ کی اطلاع دی بعدازاں تابوت آیا اور والدگرای کے مقبرہ میں وفن کیا گیا۔ '' رفت قطب زماں سعیدازل'' اے اے اور ''فیسُل ادْ مُحلُوْ تھا ہِسکامِ میں المینیشن'' اے اور الدگرائی کے مقبرہ المینیشن کی تاریخ وصال برآ مدہوتی ہے۔ ا

ا جوابر ملوبه شاه رؤف احمد ص ۱۰۳ مه ۲۰۰۱

# حضرت خواجه محرمعصوم فاروقى رحمة اللهعليه

اسم گرای محم معصوم کنیت ابوالخیرات لقب مجدالدین اور خطاب العروة الوقی ہے۔ آپ
کی ولادت بہتی ملک حیدر میں اا/شوال ہے معنوص مطابق کے/مئی 1999ء میں ہوئی حضرت
مجدوالف ٹانی قدس مر فرماتے ہیں: ''محم معصوم کی ولادت میرے لئے بہت مہارک ہوبت بوئی
کیونکہ ان کی ولادت کے چند ماہ بعد مجھ کو حضرت خواجہ باتی باللہ رحمہ اللہ کی ملازمت نصیب
ہوئی لے ابھی آپ کی عمر چھوٹی تھی کہ حضرت مجددان سے فرمایا کرتے تھے'' بابا ہے کو تعلم ظاہر
سے جلدی فارغ کرو مجھوٹی تھے کہ حضرت مجددان سے فرمایا کرتے تھے'' بابا ہے کو تعلم فاہر
پھراپنے والد سے کب معادف کرنے گئے حضرت مجدوالف ٹائی رحمہ اللہ فرمات : میر نے فرزند
محموم کی حالت شرح وقایہ کے مصنف کی حالت کی مانند ہے۔ ان کے دادا جو مبق دن کو لکھتے
تھے وہ اس کوفو را ایاد کرلیا کرتے تھے۔ اس سرعت سے مجمعصوم مجھ سے علم باطن کا اقتباس کرر ہے
تھوڑے دنوں میں قرآن کریم حفظ کیا''۔ شاہ مجم مظہر فاروتی تحریفرماتے ہیں: '' تین ماہ کی
مدت میں قرآن کریم حفظ کیا''۔ شاہ مجم مظہر فاروتی تحریفرماتے ہیں: '' تین ماہ کی

حضرت مجدد الف ٹانی قدس سرؤ نے اپنی حیات میں ہی آپ کو اپنا جانشین بنا دیا۔ اپنی وفات سے تقریباً ڈیڑھ سال قبل اسپنے فرزندانِ گرامی حضرت خواجہ مجرسعید اور حضرت مجرمعصوم کے نام تحریر فرماتے ہیں: جوخلعت مجھ کو لئی وہ کل نمازِ فجر کے بعد بچھ سے اُتار لی گئی ہے اور مجر معصوم کو پہنا دی گئی اس خلعتِ زائلہ کا تعلق معالمہ تیولیت سے ہے' یے'

ل حفرات القدس شخ بدرالدين ع مكتوبات المام رباني وفتر سمكتوب ١٠٥٠

جب آپ کی بشارت کا اظہار ہوا تو خلق خدا کا زُح آپ کی طرف ہوا آپ کے ہاتھ پر نو لا کھا اور آپ کے ہاتھ پر نو کے الے اللہ تعالیٰ نے بیعت کی اور آپ کے خلفاء تقریباً سات ہزار تھے۔ آپ کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے بحیب تا شیر رکھی تھی ایک ہفتہ میں سالکانِ راہ طریقت پر فنائے قلب کے اسرار ظاہر ہونے لگتے تھے برسوں کی بات مہینوں اور ہفتوں میں حاصل ہوئے گئی۔ اپنے وقت کے قطب ارشاد تھے۔ شیخ مراد بن عبراللہ قرانی ذیل الرشحات میں تحریر فرمائے ہیں:

''آپ اپنے والد ماجد کی طرح اللہ کی نشانیوں میں ہے ایک نشانی تھے آپ نے دنیا کوروٹن کر دیا اور اپنے تو جہات اور بلند حالات کی برکت سے جہالت و بدعت کی تاریکیوں کو کا فور کر دیا۔ بزاروں انسان اسرار الٰہی کے محرم ہوئے اور آپ کی شرف صحبت کے سبب بلند حالات تک بنیخ'۔

ا پنی قیومیت کے چوتنیویں برس حرمین شریفین کی زیارت ہے مشرف ہوئے دوران سفر عرب و مجتم میں شاندارا سقبال کیا گیا اور عدیم المثال پذیرائی ہوئی۔ وہاں سے الطاف عظیمہ اور انعامات جلیلہ پائے۔ آپ فرماتے ہیں: جس وقت میں مدینہ منورہ سے روانہ ہونے لگا۔ معجد نبوی شریف رخصت کیلئے حاضر ہوا۔ فراق کے غم والم کے سبب بے اختیار بار بار رونے لگتا ای حالت میں حضرت رسالت خاتمیت صلی اللہ علیہ وآلہ وکلم کمالی عظمت سے روضہ مطہرہ سے ظاہر جوئے اور نبایت کرم سے خلعت اور تابع سلاطین بکمالی علو ورفعت احتر کو پہنایا اور محسوں ہوا کہ بیخلاحت اس تاج پرایک شہیر کا طرح والگا ہوا ہے اور اس پرایک معلی جڑا ہوا ہے ایسا معلوم ہوا کہ بیخلاحت خاص جسم اطہرے اتر اے اور دیگر خلعتوں کی شرح نہیں اس کے بعد رسالت مآب علیہ التحیة خاص جسم اطہرے اتر اے اور دیگر خلعتوں کی شرح نہیں اس کے بعد رسالت مآب علیہ التحیة واتسلیم کی اجازت سے وطن والی آئے۔

آپ نے عوام کے علاہ وسلطین وقت کی بھی اصلاح کی شاہ جہاں بادشاہ اوراورنگ زیب
عالمگیر بادشاہ نے آپ کی خدمت میں صاضر ہو کر شرف بیعت حاصل کیا۔ ای طرح شاہ جہاں کی
شنم ادیاں روشن آ راءاور گو ہرآ راء بھی آپ کے ہاتھ بیعت ہوئیں۔ آپ کے تھم ہے شاہ جہال
نے سکوں پر کلمہ طیب بکھوایا۔ سلطان روم اور سلطان توران نے آپ کی خدمت میں تحائف بھیج

شاہ چین اور شاہ کاشغر آپ سے بیعت ہوئے۔ پھر شاہ چین کی درخواست پر آپ کے خلیفہ خواجہ ارغون چین گئے۔ اسلام پھیلا یا ' بکشرت مسلمان مربید ہوئے اور ایک ہزار خلفاء ہوئے۔ آپ کی ہی اجازت اورخوابی اشارہ پرشاہ جہال نے لال قلبحہ دہلی اور جامع محبد دہلی قیمر کرائی۔

بی اجازت اور حوالی اشارہ پر سماہ جہاں ہے ال بعد دی اور جائے جدد اس سر سراں۔

آپ کو وقع المفاصل کا مرض تھا آخر میں اس مرض نے بہت غلبہ کیا۔ وصال ہے دؤ تین
روز پیشتر آپ نے قرب و جوار کے مشاخ کے نام ایک رفتہ تر کر کیا جس میں تحریر تھا وقت رصات آ

بہنچا ہے دعا فرما کیں کہ خاتمہ بالخیر ہو۔ ۹/ریج الاول پروز شنبہ و می اور دو پہر کے وقت
سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اور آخر میں السلام علیہ یا نبی الشرکا ورد کرتے ہوئے روح مبارک قفس عضری ہے پرواز کر گئی۔ شاہ جہاں کی صاحب زادی روش آراء نے آپ کی قبرشریف پر عامشان قدیم کی المشان قدیم کی کھارشریف پر عامشان قدیم کی کھارشریف پر عامشان قدیم کرایا۔ ا

ل تفسيلات كيليمود مجعية: مقامات معموى مير صفرا جمعهوى مدط له الهور مناقب مقامات احمد يدسيديه (فارى) شاومجم مطبر فاروقي

#### خواجه عبدالا حدوحدت رحمة اللهعليه

آ پ کی ولادت سر ہند <u>• • • ابجری کو ہوئی</u>۔ خازن الرحمة خواجہ محمد سعید علیہ الرحمة کے پانچویں فرزند ہیں' آ پ کا تخلص'' وحدت'' اورلقب'' گل'' ہے۔

آ پ صاحب تصنیف کشیرہ تھے۔شواہدالتجدید کمل الجواہر البخات الثمانیة مثنوی اللطا کف المدنیة وغیرہ رسائل تصنیف فرمائے ۔آ پ بجین سے ہی فیٹین فیطین تھے۔آ پ کی بے ثار کشف وکرامات ہیں۔ جب کفار نے سرہند شہر پرغلبہ کیا تو آپ نے تین ماہ قبل اس کی خبرلوگوں کودی تھی اوران اشقیاء کے آنے ہے پہلے ہی دہلی آ گئے تھے۔آپ کے بے شارطفاء تھے جوعرب وعجم میں پھیلے تھے۔ان میں سے مشہور شیخ مراد طابق محمد المین اور حضرت سعد الندمشہور بہ شاہ گلش جمہم اللہ ہیں۔

مرض وصال میں چھ ماہ تک اسہال رہے آپ نمازِ تہجد میں ۳۵ مرتبہ سورہ کلیمین پڑھتے۔ بیس ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ ایک ہزار مرتبہ نفی واثبات صبس دم اور تلاوت قرآن کریم آپ کے اوراد میں داخل تھا۔ آپ کو قبولیت عام حاصل تھی آپ کا آستانہ و خانقاہ اہل الند کا ٹھاکانہ تھا دوسو کے قریب علماء وصلحاء آپ کے حلقہ میں ہیٹھتے اور بکٹرت لوگ آپ کی تو جہات نے فیض یاب ہوئے۔ دبلی میں کا ذی الحجہ الحرام سے الاصوصال فر مایا۔ آپ کا تا ہوت شریف سر ہند میں لاکر

فن كيا كيا\_رحمه الله رحمة واسعة لي

ا تنفسل کیلیز دیکھیے مناقب و مقامات احمد سیسیدید شاہ محمد مقلم فاروتی ص ۲۰ تا ۲۰ فرزید الاصنیاء مفتی غلام مرور لا اجوری ص: ۲۳ تا ۲۳ مورد کی استان مورد کی استان مورد کی استان ۱۰۸ تا ۱۰۸

# ججة الله محمد نقشبند فاروقى رحمة الله عليه

حضرت خولجہ محم معصوم علیہ الرحمة کے فرزند ٹائی اور خلیفہ اجل میں۔ آپ کی ولادت ذیقعدہ سے اور میں معلی حضرت مجد دالف ٹائی رحمہ اللہ کے دصال کے بعد سر بند میں ہوئی محضرت محدود نے اپنی حیات میں جبکہ آپ شکم مادر میں تھے خواجہ محم معصوم سے فرمایا کہ ''تمہارا بیلا کا گائی روزگار اور صاحب معارف واسرار ہوگا' ۔ تصور سے عرصہ میں حفظ قرآ آپ کریم مکمل کیا اور تصمیل علم ظاہری میں مشغول ہوئے۔ اکثر کتب اپ عم محرم خواجہ محمد علیہ الرحمہ سے پڑھیں الی تھے محمد خواجہ محمد علیہ الرحمہ سے پڑھیں الی تعقیق وقد قبق سے پڑھا کرتے تھے کہ خواجہ محمد عدفرمات 'میر جھے پڑھانے آتے ہیں پڑھے نہیں آتے خرضیکہ آپ نے والد ماجد سے حاصل کرنا شروع کیا علم استعداد کی وجہ سے تھوڑی مدت میں مقابات عالیہ تک ہینے۔

ایک مرتبہ اپنے والدگرامی کے سامنے بعض حقائق ومعارف بیان کئے انہوں نے فرمایا: '' بیاسرار مقطعاتِ قرآنی ہیں اللہ تعالی نے حصرت مجد والف ثانی قدس سرہ پر ظاہر کیے تھے تم کو مجمی آگا ہی بخشی''۔

فرمایا: ایک روز زنانہ حولی میں ایک کوٹھری میں بیٹھا تھا کہ نا گباں ایک فرشتہ بشکل ان نی کوٹھری میں داخل ہوا اور کہا اللہ تعالی بچھ کوسلام کہتا ہے میں نے بین کر تواضع ہے سر جمکا دیا : جس وقت سَر اُٹھایا تو فرشتہ جا چکا تھا۔

آپ کا دصال ۹/محرم الحرام <u>۱۱۱۱ ه</u>ر روز جمعة المبارک اکیاتی برس کی عمر میں ہوا۔ سر ہندشریف اپنے والد ماجد کی قبر کے ثال میں علیحد ہدفون ہوئے ی<sup>ا</sup>

ل تفصیلی حالات کے لئے دیکھئے روضة القیومیے ج ص

# خواجه سيف الدين فاروقى رحمة اللهعليه

عروۃ الوَّی محمد معصوم علیہ الرحمۃ کے پانچویں فرزند ہیں۔ آپ کی ولادت ۵۵ یا ہے۔ میں سر بہند ہوئی علوم خاہری و باطنی اور کمالات صوری و معنوی ہے آ راستہ و بیراستہ تھے۔ علوم سر بہند ہوئی علوم غواہری و باطنی اور کمالات صوری و معنوی ہے آ راستہ و بیراستہ تھے۔ علوم متداولہ نے فارغ ہوکر اپنے والد ماجد سے استفادہ کمالات کیا۔ توی بخد بداور عالی تصرف رکھتے تھے۔ لوگ آپ کی توجہ ہے بے اختیار ہو جاتے تھے۔ غیبی اشارہ اور والدگرامی کی ابن زت نے دبلی رونق افروز ہوئے وہاں خلق تیر آپ ہے متعنیض ہوئی اور نگ زیب عالمگیر کم برادگان اور امراء کوآپ سے خاص عقیدت تھی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اجتمام جس انداز ہے آپ نے کیا شاید ہی کی شخ طریقت نے ٹمایہ ہو۔ آپ کے دور میں کوئی بدعت سر نہ انسان کہ گھر ایک روز بادشاہ وقت نے آپ کودوت نے آپ کودوت میں تصویر میں تافی کی دی آپ نے سنت کے مطابق قبول فر مائی کیکن قلعہ میں دیوار کے پھروں میں تصویر میں تافی کی تھیں "آپ اندر جانے ہے رک گئے میہاں تک کہ پھر بادشاہ کے تھم سے ساری تصویر میں توڑی گئیں گھر آپ اندر جانے ہے رک گئے میہاں تک کہ پھر بادشاہ کے تھم سے ساری تصویر میں توڑی گئیں گئی گئیں پھر آپ اندر تیں نہ اگر نیف لے گئے۔

من کیستم که باتو وم بندگی زنم چندیں سگان کوئ تو یک ممترین منها فرماتے: "میں مجدوالف ثانی کی درگاہ کا کتابول'۔

آپ کی خانقاہ میں چارسوافراد جمع رہتے تھے اور جو خف جوفر ماکش کرتا اس کے واسطے وہی

ہے۔ ترجمہ میری کیا اوقات ہے کہ میں آپ کے ناام ہونے کا دگوئی کروں۔ آپ کے در کے گئی سگ میں ان میں سب مے گھنے میں موں۔

کھانا تیار ہوتا اور باوجوداس قدر تعم کے مقامات عالیہ تک پنچے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے تقلیل غذا کرنا چاہا۔ آپ نے فر مایا غذا کم کرنے کی ضرورت نہیں' ہمارے مشائخ نے کام کی بنیا دو تو ف قبلی اور صحبتِ شخ پر رکھاہے مجاہدات شاقہ کا ثمر ہ خرقی عادت

ہمار ہے مساں سے 6 من ہمیں دونون سے ن در سبت ن پر رہا ہے جاہد اندان میں مرب مارت دونوں ہوں۔ وتصرفات ہے اور ہمارے بیہاں اس کی کیچھ ضرورت نہیں ہے۔ یہاں دوامِ ذکر کوجہ اِلی القداور اتباع شنّت کی ضرورت ہے۔

سے اس کی عمر میں ۲۷/ جمادی الاولی <mark>۹۹ ب</mark>اھ میں انتقال فریایا۔ آپ کا جناز ہ وفن کیلئے کے کر جارہے تھے تو لوگوں کی ہاتھوں ہے اویر جار ہاتھا۔ <sup>کے</sup>

# حا فظ محمحس مجددي رحمة الله عليه

آپ جسزت شیخ عبدالحق محدث وبلوی علیه الرحمه کی اولا دمیں سے تھے اور خواجہ محم معصوم علیه الرحمہ کی نفید متحدا بندا ، میں ملوم ظاہر کی میں وہ بلند مقام حاصل کیا کہ پورے دبلی شہر میں کوئی عالم بھی آپ سے بات نہ کرسکتا تھا بعد میں حضرت خواجہ محم معصوم علیه الرحمہ کی خدمت میں صفر ہو کر عدوم باطنی سے فائدہ اُٹھا یا اور مجدد سیسلوک کی تحمیل کی خرقۂ خلافت پہنا اور ورع و شقہ کی ریاضت اور زید میں گیائے دوزگار ہوئے۔
تقوی کی ریاضت اور زید میں گیائے دوزگار ہوئے۔

آپ کے ایک مخلص نے اس طرح بیان کیا کہ پیل نے اپنے مرشد کی قبر پر مراقبہ کیا تو حات بنودی میں مشاہدہ کیا کہ آپ کا بدن مبارک اورکفن سب مجمع حالت میں ہیں مگرآپ کے پوؤل کے تلویے پرمنی کے نشان میں میں نے سب بوچھا تو فرمایا آپ کومعلوم ہونا چاہیئے کہ ہم نے ایک بار بادا جازت کی کا پھر آٹھ کروضو کی جگہ رکھ لیا تھا ارادہ بیتھا کہ جب اس کا مالک آ جائے گا تو ہم وہ پھر اس کے حوالہ کردیں گے۔ ایک باراس پھر پر پاؤل رہا تھا اس عمل کی خوست سے میرے پاؤل کے تلوے پرمٹی ہے۔ سے الاہ میں وصال ہوا۔ رحمة القدعليہ

إ تنزية الإصفياء مفتى غام مروري لا بهوري ص

## خواجه محمر صديق رحمة الله عليه

ا مشارع نقشبند بیمجدد به موادی تحد<sup>حس</sup>ن مجددی ص ۲۷۲

# حضرت بينخ محمد عابدستًا مي رحمة الله عليه

حضرت شیخ عبدالا حد کے نامور خلفاء سے میں مرہند کے قریب سنام کے رہنے والے سے ۔ آپ کا سلسائہ نسب حضرت ابو بکرصد ایں رضی اللہ عند تک پہنچتا ہے۔ کیر الذکر اور کیر العبادت سے ۔ نماز تبجد میں ساٹھ مرتبہ مورہ نہیں پڑھتے اور ہر دوگانہ کے بعد طویل مراقبہ فر ، تے ۔ نصف شب سے صبح تک قیام و ذکر میں مضغول رہنے ۔ مرضِ وصال میں چھ ماہ تک اسابل آئے گیر بھی نماز تبجد میں پینیتیں مرتبہ مورہ کیسے علاوہ تلاوت قر آن کریم اور دروو شریف اور ہزار مرتبہ بسیل لسانی اور ہزار مرتبہ بلیل لسانی بڑھا کرتے ہیں ہزار مرتبہ بلیل لسانی بڑھا کرتے ہیں جنوب کو اور دروو شریف اور ہزار مرتبہ بسیل مرتبہ حاکم سر ہندمویثی لوٹ کرا اور وروثر یف نے میں سال تک گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ دوسو کے قریب علماء وصلحاء آپ کے حلقہ میں حاضر بوتے ہیں سال تک گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ دوسو کے قریب علماء وصلحاء آپ کے حلقہ میں حاضر روتے ہوئر مینئے جا سے جو آتا تھا اس کے باطن پر القاءِ ذکر و جمعیت فریاتے ۔ جمعۃ المبارک کے بوت بھرتہ ہوئر ہینئے جا سے جو آتا تھا اس کے باطن پر القاءِ ذکر و جمعیت فریا تے ۔ جمعۃ المبارک کے بوت بھرتہ ہوئر ہینے جا سے جو آتا تھا اس کے باطن پر القاءِ ذکر و جمعیت فریا تے ۔ جمعۃ المبارک کے بحی کرتا کہ ان کو گوں کو این ہم جو تو کہ آپ توجہ فریا کر سب کے دل ذاکر کر دیتے کوئی عرض دن بھر ورت نہیں معاملہ الفد تعالی کے ساتھ ہے ۔ ان شاء اللہ انواز کر کی برکت سے کرنے کی تجہ ضرور تبہیں معاملہ الفد تعالی کے ساتھ ہے ۔ ان شاء اللہ انواز کر کی برکت سے الیان سلمت لے جا نہیں گواور قبر میں اس کا اثر معلوم ہوجائے گا۔

د نیااورابل د نیائے آپ کو بہت نفرت تھی فرمائے د نیاداروں کے قدم نہایت منوں اور برتی کا باعث: وقت ہیں۔ کسی شخص نے آپ کے سامنے کی آ دمی کاؤکر کیا کہ براوولت مند برآپ نے فرمایا بدلوگ نہایت مجتاع ہیں دولت اور نعت سرمدی نسبت مع اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو فصیہ ہرے کے اللہ فیسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بنسکا، فیضیک اللّف فیسل مختار ،

دل کاغنی ہوناہے''۔

سلسلة مجدديد كيوض آب كى وجد سے عام ہوئے حرمين شريفين سے بہت سے طالبان حق نے آپ کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ حرین شریفین کی زیارت کے لئے پا بیادہ گئے اور سرورِ كا ئنات حفرت مجم مصطفیٰ صلی الله علیه و آلبه وسلم کے الطاف سے سرفراز ہوئے۔

ا مقامات مظهری شاه غلام علی دولوی اردو

# حضرت حاجي محمد افضل رحمة الله عليه

اپ وقت کے معتبر علاء وفضلاء میں سے تضاعلوم باطن کے اسرار کا وافر حصد آپ کے نعیب میں بھی ورس جا اللہ کے اسرار کا وافر حصد آپ کے نعیب میں بھی ورس جا اللہ کے فوض حاصل کئے گھر بارہ برس حضرت شیخ عبدالاحد وحدت بن خازن الرحمة خواجہ محسم سعید رحم ہما اللہ کی صحبت میں رہے آپ سے باطنی علوم کے علاوہ علوم عقلیہ ونقلیہ اور علم حدیث کی اسناد حاصل کیں مقامات علیہ حاصل کیے ۔ حضرت شیخ عبدالا حد کو حاجی محمد افضل علیہ الرحمة کیا ہو میں بتایا کہ جو فیوض و برکات ہم نے اپنے پیران کرام سے حاصل کے تقے وہ تمام حاجی صاحب کے باطن میں القاکرو سے میں۔ "

آپ کا استغراق توی تھا۔ فنا وہ بستی آپ ہا تھی تدرغالب تھی کہ آپ خود کوار ہا بیطریقت میں شہر نہیں کرتے تھے۔ حضرت حاجی صاحب علیہ الرحمة حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف جوئے الطاف الهی عنایات حضرت سرور عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم اور فتو حات کے ساتھ وطن مراجعت فرمائی اور دبلی میں مدرسانوا ب غازی الدین خان میں بحیثیت مدرس قیام کیا۔ مخلوق خدا نے آپ نے آپ نے ظاہری و باطنی فیوضات حاصل کئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث و ہلوی نے آپ سے سند حدیث جو حضرت مجد دالفہ بنائی قدرس رہ تک متصل کے عاصل کی ۔ ا

آپ کونقدی کی صورت میں جو ہدیہ ماتا اس سے ہرفن کی کتب خرید کر وقف کر دیتے ایک بار پندرہ ہزاررہ پید کاہدیہ آیا اس ساری رقم ہے آپ نے علوم نافعہ کی کتب خریدیں اور وقف کر دیں۔ ہزار دل کتب خرید کر خدا کی راہ میں وقف کیس جن سے علوم کی اشاعت ہوئی۔ آپ فرماتے: ان مخلصین پر تنجب ہے جوانی عمر میں ایک بار بھی حضرت رسالت سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم

ل القول الجميل اردو ص ١٢٦

ے مزار انور کی زیارت کا شرف حاصل نہیں کرنے ٔ حالا نکہ جانتے ہیں آپ صلی القدعلیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ ہے دنیاوی وافر وی مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔

۔ تعجب ہے کہ صروری تجوید کے موافق قر آن کریم کے حروف چند دنوں میں صحیح ہو سکتے ہیں' نہیں کرتے' اور نماز کی صحت صحیح قراءت براٹی ہے۔

تعجب کی بات ہے کہ لطائف کا ذکر کئی نشتبندی ہزرگ کی توجہ سے حاصل نہیں کرتے۔ حال نکہ اس طریقہ میں یہ دولت جو کہ محب اللی کا نیج اور بقائے ایمان کا موجب ہے زیادہ محنت

ھالانکہ اس طریقہ میں یہ دولت جو کہ محبت الہی کے بغیر بہت کم مدت میں حاصل ہوجا تاہے۔

# حضرت محمد زبير فاروقى رحمة اللهعليه

۵/ ذی تعده ۱۹۳۰ میں ولادت ہوئی۔ آپ کالقب شمس الدین کنیت ابوالبرکات اور نام محمد زبیر ہے۔ بیچین ہے بی آپ کی بیشانی ہے آٹا ہم ایت انوار ولایت روش تھے۔ اس عمر میں توک استفراق رکھتے تھے قر آن کریم کے حافظ عالم اور صاحب مقامات عالیہ تھے۔ سلوک اپنے جدِ مکرم ججۃ اللہ تحد نشتبند علیہ الرحمہ ہے طے کیا۔

آپ انتہائی عابد وزاہد تھے شب وروز عبادت البی اور خلق خداکی ہدایت میں مشغول رہتے۔
تقوی 'پر بیزگاری' انباع سُمّت ' کشرت عبادت میں آپ کا کوئی تانی نہیں تھا۔ آپ کے ذر میں سلسلہ
عالیہ نقشہند یہ مجدد سیر بہت کھیا' بڑے بڑے علاء وامراء آپ کے معتقد تھے آپ امیر وغریب کوایک بی
نظر ہے دیکھتے کم بولنا' کم کھانا اور کم سونا آپ کا اصولی زندگی تھا' فرماتے: فضول دنیاوی گفتگو کرنے
میں بہت می بیا میں اور شیبیتیں پوشیدہ بین کم کھا بخے ہے جسم میں سُستی وار ذمیں ہوتی اور کم سونے
میں بہت می بیا میں اور شیبیتیں پوشیدہ بین کہ وقت بڑا قیتی ہے اس کی قدر کرنی چاہئے۔ جب
تے زیادہ وقت عبادت البی میں گزار کتے ہیں' یہ وقت بڑا قیتی ہے اس کی قدر کرنی چاہئے۔ جب
تک بچھا دیے تاکہ آپ کے قدم مبارک زمین پر نہ پڑیں' اگر آپ کی مریض کی عیادت یا کی وقوت
میں جانے کیلئے سوار ہوتے تو بادشاہوں کی طور آپ کی سواری جاتی تھی ۔ ا

ایک شخص نے حضرت فواجہ تھر زبیر رحمۃ اللہ کی خدمت میں عرض کی کہ میں جا ہتا ہوں کہ خاندانِ نقشند یہ مجدد میں ساری نبیت ایک توجہ سے عنایت فرمادیں آپ نے فرمایا یہ ہمارا معمول نہیں نبیت کا بوجھ دفعتہ برداشت نہ کرسکو گے اس نے بہت زاری کے ساتھ اصرار کیا آپ نے توجہ دے کر ساری نبیت القافر مادی کیکن دہ شخص تا ہے نہ لا سکا اوراسی وقت فوت ہوگیا۔

۵۹ برس کی عربیس ۲/ ذی قعده ۱۱۵۳ه / ۲۰۰۰ یا عبروز بده دبلی میں وصال فرمایا آپ کا مزار پر انوار سر بندشریف مرجع خلائق ہے۔ ۳۸ برس مسند ارشاد روفق افروز رہے۔

ل تارنُ دُوت وعزيمت ابواُحن مولانا ع: ٣ ص. ٣٢٣ ٣٦٣

# حضرت شاه محمر اعظم فاروقی رحمة الله علیه

شخ سیف الدین علیہ الرحمہ کے فرزید کلال ہیں آپ کی ولادت ۱۹۸ ادھ ہے پہلے ہوئی۔ ارادت کا آغاز اپنے وادا خواجہ معصوم علیہ الرحمہ کی خدمت ہیں کیااور تکمیل سلوک اپنے والد ما جدہ کی۔ اپنے والد گرامی کے وصال کے بعد مولوی معنوی شخ محمد فرخ رحمہ اللہ بن شخ محمد اللہ ہے استفادہ کیا۔ آپ نے ''فیض الباری فی شرح ابخاری'' کے نام سے بخاری شریف کی شرح تحریر فرمائی۔ حضرت شخ سیف الدین علیہ الرحمہ اس کی بہت تعریف فرماتے ۔ میرصفرا جمعصومی رحمہ اللہ نے اس کے دواجزاء اپنے والد شخ محمد فضل اللہ رحمہ اللہ سے فرماتے ۔ میرصفرا جمعصومی رحمہ اللہ نے اس کے دواجزاء اپنے والد شخ محمد فضل اللہ رحمہ اللہ سے دواجز اور نے اللہ شخ محمد میں مربند آپ اس کے دواجزاء واپنے والد شخ محمد میں مربند آپ اس کے ماتھ گئی۔ میں مربند آپ اس کے دواجز اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی کا نات آپ نشش ندعلیہ الرحمہ آپ کے وصال ہوا اپنے والد باجد کے ماتھ گئیہ میں مور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی کا نات آپ نقش ندعلیہ الرحمہ آپ کے وصال ہوا۔

ل مقامات معصومی میرصفراحمرمعصومی

# حضرت سيّد نورمحمه بدا يونى رحمة الله عليه

آپ ظاہری اور باطنی علوم ومعارف کے جامع تھے۔ حضرت خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حافظ محموم رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ محم معصوم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سال تک رہ کر سلوک باطنی طفر ایا۔ کمالی تقع کی وورع اور اتا تاع شنت ہیت اخلاق وعدات نبویہ پر بہت احتیاط اور باریک بنی سے عامل تھے۔ ایک دفعہ خلاف سنت بہت الخلاق ، میں دایاں پاؤں پہلے داخل فرما لیا۔ تمیں روز تک احوالی باطنی پر قبض طاری رہا۔ بہت عاجز ی اور زاری کے بعد یہ کیفیت تبدیل ہو گئی۔ دوران سلوک آپ پر پندرہ برس تک استخراق میں کہ کیفیت طاری رہی۔ صرف نماز کے اوقات میں آپھا افقہ ہوتا پھر مغلوب الحال ہو جایا کرتے کئی کیفیت طاری رہی۔ حرف نماز کے اوقات میں آپھا افقہ ہوتا پھر مغلوب الحال ہو جایا کرتے ہے اس کے پھوک کی شدت کے وقت اس سے پھھ تاول فرما لیتے اور مراقبہ میں مصروف ہو جاتے کھر سے مراقبہ کے باعث ان کی شہرت مراقبہ کے باعث ان کی شہر تو مراقبہ کے باعث ان کی شہرت مراقبہ کے باعث ان کی شہرت مراقبہ کے باعث ان کی سینے شہر بو باتے کھر تو مراقبہ کے باعث ان کی سینے میں میں میں میں میں مواقبہ کے باعث ان کی سینے شہرت میں مراقبہ کے باعث ان کی سینے شہرتی تھر ہوگئی تھی۔

فر مایا: تمیں سال نے غذاؤں کے مزہ کی کیفیت کا تعلق طبیعت میں ہاتی نہیں رہا۔ وقت پر جومیسر آ جائے کھالیتا ہوں نے امراء کے ہاں کا کھانا بالکل تناول ندفر مائے ارشاد فرمائے کہ ایسا کھانا شہد کی ظلمت سے خالی نمیں ہوتا۔ ایک مرتبہ کس دنیا دار کے گھر سے کھانا آیا، آپ نے فرمایا کہ اس میں ظلمت معلوم ہوتی ہے اپنے خلیفہ حضرت مرز امظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تم بھی غور کرو۔ انہوں نے متوجہ ہو کرفر مایا کہ کھانا وجہ حلال سے معلوم ہوتا ہے لیکن بوجہ ریا ایک قشم کی عنونت اس میں بیدا ہوگئی ہے۔ اگر کسی دنیا دار کے گھر سے کتاب متلواتے تمین روز تک اس کا مطالعہ نہ کرتے اور فرمائے کہ ان کی صحبت سے ظلمت مثل غلاف کے اس پر لیٹ گئی ہے۔ جب مطالعہ نہ کرتے اور فرمائے کہ ان کی صحبت سے ظلمت مثل غلاف کے اس پر لیٹ گئی ہے۔ جب بہ سے صحبت مبارک ظلمت زائل ہوجاتی تو مطالعہ کرتے۔ نوفراست اور کشف اس قدر صحیح تھا

کہ جیساان کوچٹم دل سے معلوم ہوتا دوسرول کوچٹم طاہر سے ندمعلوم ہوتا۔ نہایت تو ی القرف تھ مریدین کوان کی کوتا ہوں پر متنبہ فرمادیتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے: فسّا آ کی ملا قات سے نبست مکدر ہوجاتی ہے۔

دوعورتیں بطورامتحان حصرت سے اخذِ طریقہ کیلئے حاضر ہوئیں اور دراصل رافضی تھیں آپ نے فرمایا پہلے عقائد بدہے تو ہدکرو پھراخذِ طریقہ کرنا چنا نچدا یک آپ کے کمال کی قائل ہوکر داخلِ طریق ہوگئی اور دوسری کوتو فیق ندہوئی۔

آ پ کا وصال ۱۱/ ذی قعدہ <u>۱۱۲۵ ھ</u> میں ہوا اور مدفن دیلی خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار کے قریب آبادی سے باہر ہے ۔ <sup>ل</sup>

### حافظ سعد الله رحمة الله عليه

آپ حضرت خواجہ محمد این بن خواجہ محم معصوم رحمہ اللہ کے کامل ضلفاء میں سے تھے تمیں اللہ برس تک اپنے شیخ کی صحبت اختیار کی بلند مقامات اور طریقہ مجدد بد کی غایات تک رسائی ہوئی۔ خانقاہ کے فقراء نے آپ کوسید الصوفیہ کا لقب دیا۔ بڑے ناز سے فرمات تھے کہ ہم نے اپنے پیر ک خانقاہ کا پائی اپنے سر پیاٹھا یے جس کی وجہ سے میر سے بال کھس گئے ہیں بلکہ اللہ کی راہ میں میری آئی تھوں کا فور بھی نثار ہوگیا۔ میر سے پیر نے جھے شدید گری ہیں احمد آباد بھیجا۔ مورج کی میں احمد آباد بھیجا۔ مورج کی گری سے میری آئی تعییں بھی ہے کار ہوگئیں خانقاہ کی برکت سے میر سے پاس استے خادم آئے کہ ان سے ہراکی کومیری خدمت کا موقع نہل گئا اور میرے دل کی آئی میں نور معرفت سے مراک ہو اس کے خدم آئی مراقبہ روش ہوگئیں۔ جھے دائی مراقبہ حاصل سے غیر کا نصور جو ظاہری آئی تھوں کے ذریعے دل میں آتا ہے اور میرے آئی بیاطن میں ماضل سے غیر کا نصور جو ظاہری آئی تھوں کے ذریعے دل میں آتا ہے اور میرے آئی بیاطن میں ماضل سے نیر کا نشور جو ظاہری آئی تھوں کے ذریعے دل میں آتا ہے اور میرے آئی سے خوالی میں۔

آپ پرتواضع واکساری کی صفات غالب تھیں آپ کے اصحاب میں ہے کوئی کی شخص کو آ آزردہ کرتا تو آپ خوداس شخص کے پاس جاتے اور معذرت کرتے کہ قصورا س فقیر سے سرز دہوا ہے جھے معاف کر دو بلکہ اپنا سر مبارک اس کے پاؤل پر رکھ دیتے۔ باطنی نسبت نبایت تو کی تھی ا آپ کی خانقاہ میں ایک بڑی بلی رہ تی تھی جو آپ کے تصرف سے چڑیوں پر مبر بان ہوگئی تھی وہ اپنا مدکھوٹی تو اس کے منہ میں گذم کے دانے ڈال دیئے جائے 'چڑیاں ہر طرف سے آئیں اور اس کے منہ سے دائے چن گیتیں اور اس کے منہ سے دائے چن گیتیں اور اس کے منہ سے دائے چن گیتیں اور اس کے منہ سے تھیں۔

آپ کے فیض ہے خلق کشر قرب البی کو پینی آپ کا وصال ۱۱/شوال ۱<u>۵۲ ا</u>ھ میں ہوا۔ جہاں آباد میرون دروازہ اجمیری میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ <sup>ل</sup>

إ خزية الإصنياء غلام مرورالا يوري ا/ ٢٢٩\_ مقامات مظيري شاه غلام طي ولوي ص

## شاه قطب الدين بخارى رحمة الله عليه

نام سید قطب الدین عرف محمد اشرف اور لقب حیدر حسین ہے۔ آپ کی ولا دت ماوراء النهر میں ہوئی۔ حضرت خواجہ محمد زبیرعایہ الرحمۃ کے خلیفہ اعظم تھے۔ آپ حدیث فقدا ورتفسیر کے عالم تھے۔درس بھی دیا کرتے۔ بہت ساری زبانوں پرعبور تھااوران میں بے تکلف گفتگو کرتے تھے۔ سر ہندشریف آ کرفیش باطنی حاصل کیا اینے شخ کے وصال کے بعدان کی مُسلِّدِ خلافت پر بلیٹھے۔ آ پ کوامراء واغنیاء کے اختلاط ہے سخت نفرت تھی۔شب وروز تلاوت قِر آ ن کریم' ذکر الٰہی اور درودشریف میں مشغول رہے۔ <u>سا کاا</u>ھ میں حضرت حافظ سید جمال الله علیه الرحمہ کواپنا خلیفہ و جانشین مقرر کرے حرمین شریفین کی زیارت کیلئے روانہ ہوئے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو مدینه منوره کیلئے روانه ہوئے تو دو د وقدم پر سوسو بار درود شریف پڑھتے اور ہرفرسنگ پر دور کعت نماز ادا کرتے اُراہ میں طرح طرح کے عجائبات دیکھے جب مدیند منورہ کے قریب بینچے تو دوگا ن شكراداكرتے يابر ہنة شهر ميں داخل ہوئے 'چرتاوقتِ رحلت بہيں قيام كيا۔حضرت امام حسن رضي الله عند كروضه مبارك ك قريب جبال آپ ك قبه كا يانى كرتا تھا وہاں ذكر الله ميں مشغول ہو گئے ۔حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے بعض لوگوں ہے فر مایا کہ سید قطب الدین میرا فرزنداورمیرامہمان ہے۔اس سے علم باطن حاصل کرؤ بہت سارے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرسلسلۂ عالیہ نقشبند ریم مجد دیہ میں داخل ہوئے اور کمالات کو پہنچے۔

اا/رجب مال حال موال ہوا۔ آپ کے کفن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ روضتہ منورہ کی جالی سے ایک دستار برآ مدہوئی اور ارشاد ہوا کہ میرے فرزند قطب الدین کواس میں کفن

د و چن نچے وہ وستار مبارک آپ کے گفن کیلئے کا فی ہوئی۔ آپ کی قبر جنت البقیع میں حضرت خواجہ محمد پارس رحمہ القد اور سید آ وم بنوری رحمہ اللّٰہ کی قبروں کے ساتھ بنی۔ بیر تینوں مزارات حضرت سید نا حسن رضی اللہ عنذ کے روضتہ مبارک کے ثمال مغربی گوشہ میں واقعہ میں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنذ کے روضتہ مبارک کی حجیت کا پانی آپ کی مرقد ریر گرتا تھا۔ رحمۃ اللہ علیہ ا

جوبر معویه شاه روف احمد رافت مل. ۱۲۵۱ م ۲۵۷ م ل تذکره مشارخ نقشندیه پروفیسر مخفی الخیری ص: ۴۲۰\_۴۲۰

## حضرت محرعيسكى رحمة الله عليه

حفرت شیخ سیف الدین کے فرز نمر چہارم ہیں باطنی کمالات اپنے برادر اکبر حفزت محمد اعظم علیہ الرحمہ سے حاصل کیے علم وفضل میں مشتنائے وقت تصاور شریعت وطریقت پرمشقیم تصے عالم وشاع صوفی اوراہل نسبت تھے۔ <u>۱۵۰۰ اس میں سر</u>ہندوصال ہوا۔ رحمہ اللہ آپ کے تین صاحبز ادے رفیع القدر' عزیز القدر' عظیم القدر اور ایک صاحبز ادی تھی۔ <u>ا</u>

ئے مقامات خیر شاہ ایوالحن زید فاروقی ص: ۲۸

# سيدمحر جمال اللدرام بورى رحمة اللهعليه

سادات خاندان ہے آپ کا تعلق ہے سلسلہ نسب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک بہنچاہے۔ آپ کے والد ماجد سیدسُلطان شاہ المعروف''محجدروش شاہ'' کاوطن بخاراتھا۔ ولا دت بإسعادت ١١/ريج الاول ١٣٣هـ/ ٢٨/نومبر٢٢٧ء وكجرات (ياكتان) ميں ہوئی۔ ابھی بیجے ہی تھے کہ حضرت علی مرتضٰی رضی اللہ عنۂ نے خواب میں لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا اور حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ بچین ہی ہے آپ کی روحانی تربیت کرتے رہے اس وجہ سے آپ یر بھین ہے ہی بےخودی کی حالت طاری رہتی تھی اور چبرہ سے آ ٹارولا یت نمایاں تھے۔ ابتدائی عمر میں قرآ نِ کریم حفظ کیا ' پھر دہلی جا کرفقہ وحدیث پڑھی اینے استاومحتر م کے یاس ہی مجاہد ہ نفس شروع کر دیا۔ ہرروز دوقر آن کریم ختم کرتے ٔ رات کے وقت چکی پیسا کرتے تھے۔ جب تین دن گز رجاتے تو ایک مثت جوار تناول فرماتے آپ کے استاذ آپ کوا کثر بیعت ی ترغیب دلاتے مگریہ بات آپ کونا گوار گزرتی۔ آپ کہتے ریاضت ومشقت سے زیادہ اور فقیری کیا ہو یکتی ہے مجھے کسی کا مرید ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ چنا نچہ کچھ عرصه ای طرح گزر كيا\_ حسب معمول الماوت قرآن كريم مين مصروف تص كه غيب سيآ وازآ كي "ا مال الله! اگر چیقر آن کریم کی تلاوت بہت بڑی عباوت ہے کیکن عبادت میں لذت وسرور کسی شیخ کامل ہے بیت ہونے کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے'۔ یہ سنتے ہی آپ کی حالت دکر گوں ہوگئی اور آپ اپے استادِ محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اوران کے ساتھ حضرت خواجہ باتی باللہ رحمہ اللہ کے مزارِاقد ں پر حاضر ہوئے جہاں سید قطب الدین حیدرعلیہ الرحمہ گوشنین تھے۔ آپ سے شرف بیت حاصل کیا اور بھراپنے شخ کی خدمت میں بارہ برس کے عرصہ میں پھیل سلوک کیا۔ الالله هيں شيخ نے آپ کو بلا کرفر مايا''اے جمال اللہ! تو مجھ سے ہے اور میں تجھ ہے ہول''۔ پھر

اپ شخ کے ہمراہ حربین شریفیں کی زیارت ہے شرف یاب ہوئے گرحضورانور صلی اللہ علیہ واللہ شخص ہے ہمراہ حربین شریفیں کی زیارت ہے شرف یاب ہوئے گرحضورانور صلی اللہ علیہ واللہ ملم کے حکم ہے واپس ہند آ کرم ہند میں تیس سال مقیم رہ ہاوگوں کو مجددی فیوضا سے مالا مال فرمایا۔ اس کے بعد مصطفیٰ آباد (رامپور) تشریف لے گئے اور نواب فیض اللہ کی فوج میں سیابی بھرتی ہوگر اپنی آپ کی شہرت اطراف واکناف میں تیسل کی ۔ طلق کشر آپ کے مشتقد تھے۔

میں سیابی بھرتی ہوگر آپ سے فیضیاب ہوئی۔ اپ وقت کے بڑے دو منا مثالی تھا کوئی سائل آپ کے مشتقد تھے۔

آپ اتباع سنت کا نہایت التزام فرماتے۔ جو دو منا مثالی تھا کوئی سائل آپ کے دروازے سے خالی نہ جاتا آپ کی دعا قبول ہوتی۔ اس کے اثر ہے لوگوں کی بڑی بڑی مشکلات الشاق کی آپ سائر مادیتا۔

س/صفر <u>۱۳۰</u>۹ھ - س<u>ہ ک</u>اءرام پوریس داعی اجل کو لبیک کہا' آپ کا مزار اقدس درواز ہ عیدگاہ میں مرجع خلائق ہے۔ س کے اردگر د کی آبادی آپ کے نام ہے جمال گرمشہور ہے۔

# حضرت مجمزعز بيزالقدر رحمة اللهعليه

آپ نے استفاد کا باطنی اپنے والد ماجد سے کیا۔ ۵/ریجے الاول میں ارحلت فرمائی۔ اپنے وقت کے شخ طریقت تھے۔ آپ قصبۂ نجیب آباد ضلع بجنور میں پیونیز خاک ہوئے۔ آپ کے تین صاحبز اوے حفیظ القدر احرم معصوم مفی القدر اور تین صاحبز اویان تھیں۔ کے

ا مقامات خير شاه ابوالحن زيد فاروقي ص: ١٨

## حضرت مرزامظهر جان جانال رحمة اللهعليه

آپ کا نسب ۲۸ واسطوں سے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عند کی وساطت سے حضرت شیر خداعلی المرتفعی کرم اللہ و جہالکر یم تک پہنچتا ہے۔ اللہ ھالی المرتفعی کرم اللہ و جہالکر یم تک پہنچتا ہے۔ الله ھالی حضرت ایرا ہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے۔ اس عمر میں حضرت ایرا ہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے۔ اس عمر میں جب بھی حضرت صدیق اکبروضی اللہ عند کا ذکر ہوتا تو ان کی صورت ظاہر ہو جاتی اور آپ اپنی جمعوں سے ان کی زیارت کیا کرتے۔ اس طرح حضرت امام ربانی محمد والف خانی قدس سرہ کی زیارت کیا کرتے۔ اس طرح حضرت امام ربانی محمد والف خانی قدس سرہ کی زیارت کیا کرتے۔ اس طرح حضرت امام ربانی محمد والف خانی قدس سرہ کی

آپ کے والد نے آپ کی تعلیم و تربیت کا براا بہتمام فرمایا۔ آ داب شاہی فنون سیاہ گری
اور مگر صناعتوں کے سکھانے اوران میں مہارت حاصل کرنے کا سامان مہیا فرمایا۔ وہ آپ کو کہا

کرتے تھے اگرتم امیر بنو گے تو ارباب ہنر کی قدر پیچان سکو گے اورا گرتم فقر اور ترک افتیار کرو

گے تو کسی اہل ہنر کی تمہیں جتابی نہ ہوگ ۔ آپ نے ہرفن میں مہارت حاصل کرلی۔ ہرفن کے
اسا تذہ آپ کی مہارت کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ شلوار کی گنائی آپ پیچاس طریقوں سے کر
لیتے تھے۔ اور اگر ہیں آ دی گواری ہاتھ میں لے کر آپ پر جملد آ ور ہوجاتے اور آپ کے ہاتھ
میں صرف ایک کلوی ہوتی تو کوئی آ دی آپ کوؤٹم نہ پہنچاسکتا تھا۔ اٹھارہ سال کی عمر میں تمام علوم و
فنون کے تھیلے صدف ارغ ہوگئے تھے۔

ی میں ہے باطنی نے آپ کو حضرت سید نور محمد بدایونی رحمة الله علیه کی خدمت میں پہنچا دیا۔ حلما عالیہ نقشبند میرمجدد میں ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان کی ایک توجہ کی برکت سے پانچوں لطا کف جاری ہو گئے۔ آئینہ میں آپ کوائی شکل کی بجائے اپنے مرشد کی صورت نظر آیا کرتی

تھی۔ان کی صحبت کی برکت تھی کہ سرویا ہر ہنہ ہو کر ویرانوں میں گھو ماکرتے۔ بھوک کی شدت کے وقت درختوں کے بتوں پر گزارا کیا کرتے۔ چار سال تک ان سے استفادہ کے بعد اپنے مر شد برحق تے تعلیم طریقہ کی اجازت اورخرقہ تبرک حاصل کیا۔ان کے وصال کے بعد چھرسال تک ان کے مزار مبارک ہے اقتبا سِ فیض فر ماتے رہے۔عناصر ٹلا شتک ای طرح فیض حاصل کرتے رہے۔ پھران کی جانب ہے اشارہ ہوا کہ کسی زندہ شخ کی جانب رجوع کیا جائے تو حضرت شاه كلشن رحمة الله عليه اورحضرت خواجه محمد زبير رحمة الله عليه كي جانب رجوع كيا-انهول نے عذر پیش کر دیا یو حضرت خواجه محمد افضل رحمة اللّه علیہ خلیفہ حضرت شاہ حجة التدرحمة اللّه علیہ سے دس سال تک اور زاں بعد حضرت خواجہ عبدالا حدرحمۃ الله علیہ ہے بارہ سال وابستہ رہ کرسلوک کے مقاماتِ عالیہ تک پنچے۔ان ہر دوحضرات نے آپ کے حق میں فرمایا کہ حضراتِ مشاکخ کرام ہے جو فیوض و برکات ہمارے سینول میں تھے ہم نے آپ کے باطن میں القا کر دیے ہیں۔ حضرت خواجيه حافظ سعد الله رحمة الله عليه خليفه حضرت جواجه محمرصديق رحمة الله عليه سية تمين سال تک استفاده فرمایا\_اس وقت ان کی عمر مبارک اتمی برس تقی \_ پھر حضرت شیخ محمد عابدر حمة التدعلیه کی خدمت میں رہ کر کمالاتِ ثلاثۂ حقائق اربعہ وغیرہ کے مقامات طےفرمائے۔ پھران کی خدمت میں ایک سال تک سلوک طریقت ابتداء ہے انتہاء تک حاصل کیا۔حضور سیدناغو ہے اعظم رحمة الله عليه بيروحاني طور يرخرقه اجازت حاصل كيا-

ایک روز آپ آپ فی حضرت خواجہ محمد عابد رحمة الله علیه کی خدمت میں حاضر تھے تو حضرت فی خصرت فی خواجہ محمد عابد رحمة الله علیه کی خدمت میں حاضر تھے تو حضرت فی حصرت فی حصرت فی حصرت فی حصرت فی حصرت فی حصرت کی حصرت کی حصرت کی حصرت آپ توجہ کریں تو ایک جہاں آپ کے باعث منور ہوجائے گا۔ ایک روز شخ نے آپ کے زائو کو بوسد یا۔ اور فر مایا ان کی مانند ہمارے مریدین میں اور کو کئی نہیں ہے۔ تہمیں جو خدا تعالی اور اس کے رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اس کی بدولت طریقہ شریفہ کو بے صدرواج ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مہیں مشمل اللہ بین حبیب الله لقب عطا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے بعض احباب تربیت طرف ہے میں مشمل اللہ بین حبیب الله لقب عطا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے بعض احباب تربیت

كيلية ان كے حوالہ فرماديئے۔

آپ کے مشارُخ کرام میں سے حصرت حاجی محمد افضل رحمۃ الشعلیہ آپ کی تعظیم کے لئے اُٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے میں تمہاری نسبت کے کمالات کے باعث اُٹھ کھڑا ہوتا ہوں۔ حضرت حافظ سعداللہ رحمۃ الشعلیہ فرماتے کہتم میرے قبلہ گاہ کی جگہ ہو۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمة اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ دنیا ہتھیلی کی مانند میرے چیرے کے سامنے ہے۔اس وقت حضرت مرزاصا حب کی مانند کوئی اور کسی ملک اور کسی شہر میں موجوز نییں۔

خلاصہ کلام کہ چاروں مشائخ کرام رحمہم اللہ کے وصال کے بعدان کی خلافت کی مند کی زیب وزینت آپ کی وجود مبارک سے ہوئی۔ طالبانِ خدا ہر جانب سے آپ کی خدمت میں رجوع کرنے لگے۔ تیس سال سے زائد عرصہ تک آپ نے سُنَّتِ نبویہ پر کامل استقامت سے ایک جہاں کواپنے نور باطن سے منور فرمایا۔

آپ فرمایا کرتے تھے کہ عزیمت پر عمل کرنا اور تقوی کو اختیار کرنا اس وقت تحت مشکل ہے کیونکہ معاملات تباہ ہو تھے ہیں۔ اگر فقہ اور ظاہر فتوی پر عمل کر لیا جائے اور بدعت سے اجتناب کیا جائے تو بساغنیمت ہے۔ نیز فرماتے طریقت میں اشتخال محبت البہیہ کے غلبہ کے اجتناب کیا جائے تو بساغنیمت ہے۔ نیز فرماتے طریقت میں اشتخال محبت البہیہ کے غلبہ کے ذکر میں مشخول رہنا دوستانِ خدا کے طریقہ میں فرض ہے۔ دل کی تمام مراووں کو ترک کرک ذکر میں مشخول رہنا دوستانِ خدا کے طریقہ میں فرض ہے۔ دل کی تمام مراووں کو ترک کرک ہے خودی حاصل ہواس کی تفاظت کرنی چاہئے۔ اور اگر وہ تخفی ہو جائے تو پوری عاجزی اور تواضع کے ساتھ و ذکر میں مشخول ہونا چاہئے۔ اور ای طرح و کر میں مصروف ربنا ضروری ہے تواضع کے ساتھ و ذکر میں مشخول ہونا چاہئے۔ اور ای طرح و کر میں مصروف ربنا ضروری ہے تاکہ یہ کیفیت دوامی ہو جائے ان تمام تکلفات کا حاصل اظاتی نبویہ کے مطابق تہذیب اخلاق ہے۔ بُدھونْتُ اِللَّا تَسَدِّمہُ مُکارِمُ الاَسْخُکُونِ (ترجمہ: ایتھا ظات کی تکمیل کیلئے بجھے معوث کیا گیاہے) ارشادِ نبوی ہے۔ نیتو مالی فتیر کا مزاح نہایت نازک ہے خصر طبیعت میں معوث کیا گیاہے) ارشادِ نبوی ہے۔ نیتو مالی قتیر کا مزاح نہایت نازک ہے خصر طبیعت میں

بے حد ہے۔ بدا مر ہدایت اور ارشاد کے شایانِ شان نہیں ہے۔ میں سالہا سال تک مصروف رہا تب اللہ تعالیٰ نے میرے غضب کو کم کیا۔

بزاروں لوگ آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہوئے۔ تقریباً دوسوافر ادکواجازت عطافر مائی اور پچاس نفوسِ قد سیہ سلسلہ عالیہ کے آخری مقامات تک پنچے اور ارباب طریقت کے مقتدا و پیشوا ہوئے۔ آپ فضیح و بلیغ شاعر تھے۔ ایک دیوان آپ کا یادگار ہے۔ شپ عاشورہ محرم 190 ھوکا شریت شہادت نوش فر مایا۔

ے ہوئے ہاں ہے۔ عاش حَمِیْداً مَاتَ شَهِیْداً ہے سِ وصال برآ مروتا ہے۔

بلوح ترب من یافتد از غیب تحریر کرای مقول را جرب گنای نیت تقیر

کے سوالیجھ بیں''۔

آپکاہی شعرہے۔

ع مناقب ومقامات التحديد عيديد شاه مجمد مظهرفاروتي ص ١٠٠٠ ٥٠ ٥٠

# مرهدِ گرامی حضرت شاه عبدالله غلام علی رحمة الله علیه

٨٥ إله بناله خلع بنجاب ميں ولا دت ہوئی۔ 'مظہر جود' تاریخی تام نکاتا ہے۔نسب شریف حضرت سیدناعلی المرتضیٰ کرم اللّٰہ وَجْبَہُ الشَّرِ بیف تک پہنچتا ہے۔ آپ کے والدشاہ عبداللطیف قادری نے آپ کی ولا دت سے قبل خواب میں حضرت علی رضی الله عند کود یکھا' أنہوں نے فرمایا اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر رکھنا بچین ہے آ ٹارولایت انوار ہدایت آپ کی جمینِ مبارک سے درخشاں تھے علوم دیدے مدیث تغیر فقدوغیرہ کی تحصیل کے بعد بیس برس کی عمر میں حضرت ضہید مرزامظهرجان جانان عليه الرحمة سے اخذ طريقة شريفه كيا۔ رياضات ومجابدات شاقه كئے۔ پرانا بور یابستر اینٹ سر ہانداور آ بیشور پر قناعت کرتے ۔ کثرت کے ساتھ اذکار کرتے۔ دس ہزار نقی و ا ثبات ٔ دس یار ہے قر آنِ کریم ، تبلیل لسانی اسم ذات ٔ درودشریف استغفار بے ثمار آپ کے اوراد میں شامل تھا۔ پندرہ برس حلقہ ذکر اور مرا قبات میں موا ظبت کر کے اجازت وخلافتِ مطلقہ سے مشرف ہوئے ۔ فرماتے باطنی نسبت اتن توی ہوگئ تھی 'ساری جامع مسجد برنور ہوجاتی اوراسی طرح جس کوچہ ہے گزرتا روثن ہوجا تا۔اگر کسی بزرگ کی قبر پر جا تا اس کی نسبت کم ہوجاتی۔ایک بار حضرت رسول كريم صلّى الله عليه وآلبه وملم كوديكها فرمايا تيرے نام عَبْـ لُه اللّه اور عَبْـ دُالمُه هَايُهِنُ ہے۔ فرماتے ہیں جو ہمارے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ دوزخ نہیں جائے گا۔ ایک دفعہ حضرت مجد دعلیه الرحمة تشریف فرما ہوئے اور فرمایا تو میرا خلیفہ ہے۔ آپ اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی اوراس کی رحمت میں ہے ایک رحت تھے۔ عالم مردہ نے اس سیجائے وقت کی تو جہات ہے دوباره زندگی یائی اور آپ کافیضِ ارشاد و مدایت دنیایش پھیلا۔ تمراروں علاء وصلحاء دور دراز علاقوں سے حاضرِ خدمت ہوئے۔ بعض سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کے تکم ہے آستانہ علیا

تك ينجيح مثلًا حضرت مولانا غالد روى شيخ احد كردى اورسيد اساعيل مدنى حميم الله اور بعض بزرگوں کے اثنارہ سے حاضر ہو کربیعت ہوئے۔ آپ کوخاص و عام میں قبولیتِ تام حاصل تھی۔ کم وبیش دوسوافراد خانقاہ میں رہتے۔اوران کی کفالت بوجباحسن آپ فرماتے۔آپ کے خلفاء کے معتقدین بھی لا تعداد تھے آپ کے خلیفہ مولانا خالد شامی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین کی تعداد اسماره/ ١٨١٥ء تك ايك لا كه تقى - اور دنيائ اسلام كي تبحر علماء جوآب سے فيض ياب ہوئے ان کی تعدادا کی ہزارتھی۔ جاہ وجلال کے باوجود تو اضع دائکساری اس صدتک تھی کہ فرماتے جو کتا ہمارے گھر آتا ہے' میں کہتا ہوں: ''الٰہی من کیستم کہ دوستانِ تراوسلیہ گردانم بمبر ایں مخلوقِ خود برمن رحم فر ما''۔

''اےاللہ! میں کون ہوں کہ تیرے دوستوں کا دسلیہ پکڑوں اپنی اس مخلوق کیلئے مجھے پر حم فرما''۔ ا پنا چیرہ آئینہ میں نہ دیکھتے'اس خوف ہے کہ گناہ کی تاریکی سے چیرہ سیاہ ہو گیا ہو۔ یا وُل دراز نہ کرتے ۔ کھر درالباس بہنتے نفیس لباس استعال نہ کرتے۔ بہت کم سوتے ۔ تبجد کے وقت لوگوں کو بیدار کرتے۔ دنیا کا ذکر آپ کی مجلس ہیں نہ ہوتا۔ آپ کی مجلس گویا حضرت مفیان تو ری

كى مجلس ہوتى \_امر بالمعروف اور نہى عن المئكر باد شاہوں كوعادت تھى -

ترك وتج پداورتو كل ميں ايسا مرتبہ حاصل تھا كه بادشاہ وفت اور امراء تمنا كرتے كه خانقاہ ے خرچ کیلیے کوئی چرمتعین فرمادیں لیکن آپ ہرگز قبول شکرتے اورا کثریہ قطعہ آپ کی زبان پر ہوتا\_قطعہ

فاك نشيني است سليمانيم ننك بود افسر سلطانيم تر جمہ: حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی میری حکومت خاک پر بیٹھنے سے ہے۔ باوشاہی تاج میرے لئے شرمندگی کاباعث ہے۔

بت چبل سال که می پوشمش کہنه نظد جامهٔ عریانیم

ترجمه عاليس موع من جامع ياني يمن رباءول اس كے باوجود ميرايداس برانائيس موار

آ پ فر ماتے درولیش کامعاش اس طرح ہونا جا ہے جیسا کہ حضرت ابن بمیمن کبروی نے

نظم کیا ہے۔اشعار.....

نان جویں وفرقهٔ میشمین و آبیشور سیپارهٔ کلام و صدیث پیمبری ترجمه: جوکی رونی' اون کی گووژی' تمکین پائی' قرآن مجید کے تمیں پارئے' نی کریم صلی الته علیه و آلہ وہلم کی احادیث مبارکہ۔

ېم نسخهٔ دو چار زعلمی که نافع است وردیس نه لغو بوعلی و ژاژِ عضری ترجمه: ان کےساتھ دو چار کمابیس اس علم کی جودین میں نفع دینے والا ہؤنہ بوعل سینا کی فلسفیانہ لغویات اور نہ عضری کی بے ہودہ شاعری کی کمابیس۔

تاریک کلبہ کہ پئے روثنی آل بے ہودہ مِنْتے نبرد شمع خادری

ترجمہ: ایک تاریک کوٹری جس میں روثنی کیلئے سورج کا بے ہودہ احسان نہا ٹھانا پڑے۔ مرحمہ: مرحمہ کا مرحمہ کا مرحمہ کا مرحمہ کا بھانا کہ مرحمہ کا مرحمہ کا مرحمہ کا مرحمہ کا مرحمہ کا مرحمہ کا مرحم

با يكدد آشنا كه نيررزد به نيم جو درپيش چشم بهت شان ملك نجري

ترجمہ: ایک یادومزاج شناس جن کی ہمت کے آگے خبر کی سلطنت کی قیت دوجو کے برابر بھی نہ ہو۔ ایں آل سعادتے ست کہ حسرت برد آل جو یائے تخت قیصر و ملک سکندر کی

یں میں اس میں اس میں ہے۔ ترجمہ: بدوہ سعادت ہے جس پر قیصر روم کے تنت اور سکندر کے ملک کی تمنا کرنے والے اس سعادت ہے محروم

۔ رہنے پرمیشیمان ہوتے ہیں۔

فرماتے ہیں: طریقہ مجدد سیمن فیض کے جاردریا جاری ہیں: نقشبندی ، قادری چشتی اور سہوردی کیکن بہلاغالب ہے۔

لفظ فقیر میں فاسے مراد فاقہ 'قاف سے قناعت 'یاء سے یادِ البی اور راء سے ریاضت ہے جو انہیں ہجالائے اسے فاء سے فعل خدا۔ قاف سے قرب مولا ' یاء سے یاری اور راء سے رحمت پانا ہے۔ورنہ فاسے فضیحت (رسوائی) قاف سے قبر' یاء سے یاس اور راء سے رسوائی ہے۔ جوطالب ذوق وخوق اور کشف وکرامات ہیں طالب خدانمیں ہوتے۔

تین کتابیں بے مثل ہیں قرآن کریم مصیح بخاری اور مثنوی مولوی روم۔

آپ مرود کا ئنات صلی الله عليه وآله وسلم ےعشق اس قدر رکھتے کہ جب آپ کا نام

شریف لیتے بتاب ہوجاتے۔ مشائح کرام کی صورت اور ارواح اپنی چشم سرے دیکھتے اور مکالمہ فریاتے۔

آپ کو بمیشہ شہادت کی آرز ورہتی تھی عمر کے آخری حصہ میں بواسیر اور خارش کا مرض لاحق ہوگیا۔ استی برس کی عمر میں ۲۲ مطر میں ۱۸۲۴ ہے اشتیاء اور استنزاق میں انتقال ہوا۔ تاریخ وصال نُدوَّدُ اللّلَهُ مَصْفَحَ عَلَيْهِ ۱۲۳) اور جان بَین نقشیندِ ٹانی (۱۲۳۰) سے نکاتا ہے۔ اپنی زندگی میں ہی حضرت شاہ ابوسعید فاروقی مجددی قدس سرۂ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ ا

ل مناقب ومقامات الحمد يسعيد بي شاه محمد مظهر فاروتي ص: ٥٥ لـ ٥٥

## حضرت شاه درگاهی مجد دی رحمة الله علیه

محبوبِ النی فیض بخش معروف به شاہ درگاہی کی پنجاب کے قصبہ تخت ہزار میں ۲۱۱ا ہے والا دت ہوئی ۔ صاحب کرامات وخوارق اور زاھد وقی تھے آپ کا سلسلد دوواسطوں سے خواجہ محمد زیر علیہ الرحمہ تک پنچتا ہے آپ کے استغراق کا بی عالم تھا کہ نماز کے دفت مریدیں باواز بلند آپ کوآگاہ کرتے تھے اور آپ کی نبست میں گری اتی تھی کہ اگر آپ ایک دفت میں ہزارا شخاص کی طرف متوجہ ہوتے تو تمام مدہوش ہوجاتے ۔ آپ ماور زاد ولی تھے۔ بچپن میں محبت البی کی کشش آئیس صحرا کی طرف متوجہ ہوتے تو تمام مدہوش ہوجاتے ۔ آپ ماور زاد ولی تھے۔ بچپن میں محبت البی کی کشش آئیس صحرا کی طرف کے بچتے کھانے پینے اور پہننے کی ہوش نہ تھی زیادہ محبول گئی تو درختوں کے بچتے کھالیے جب سِ تمیز کو پنینچ تو بیہوتی سے قدرے افاقہ ہوا ۔ آپ بے کو گئی کے بڑا رہ کر کے بیاد رہانا ورکنا درست کر کی بچر مطلب الحال ہوگئے ۔ آخر محرا سے نکل کرشنے حمید اللہ بن علیہ الرحمہ کے مزار پر آپ اور کیا اللہ بن علیہ الرحمہ کے مزار پر آپ اور کیا دالا میں علیہ اور کا لمان وقت میں شار ہوا ۔

حضرت شُخُ درگائی کھی کی ہے کوئی چیز نہ لیتے اور مال داروں سے ملاقات کرنا جا رُنہیں سیجھتے تھے اور اگر کسی نے آپ کی بیہوٹی کے وقت درہم یا دینار آپ کی چادر میں باندھ دیا تو نجاست و نیا کی بداو آپ کے دماغ تک جا پہنچتی آپ ہوشیار ہوجاتے اور فورا وہاں سے چل دستے ۔ دریا پر چینچتے اور اس درہم یا دینار کو دریا میں بھیک دیے 'گراس بات کی احتیاط کرتے کہ آپ کا ہتھا ہے۔

المعلق هل وفات بائی آپ کا مزار مبارک رام بورش ب آپ کی تاریخ وفات "مات فُطُبُ الْمُوری عَنُ آمُر اللّهِ" عن کالی گئے ہے۔ ا

ل خزیر الاصفیاء مفتی غلام مروری لا بوری ص: ۳۷۵\_۲۷۵۳ جوابرغلویه شاه روف احمد رافت ص: ۴۷۲ تا ۲۷۳

# حضرت صفى القدر رحمة الله عليه

آپ عالم باعمل صوفی بے بدل کثیر العبادات والوظا کف والاً وراد تھے ایک لیح بھی عفلت میں نہیں گزرتا تھا 'ہروقت ذکر وفکر میں مھروف رہتے ۔ تبجد کیلئے نصف شب بیدار ہوئے ' پہلے خود پر حقے اور پھر گھر والوں کو تبجد کیلئے اٹھائے اور خود ذکر اللّٰہی میں مھروف ہو جائے ' آپ امر بالمعروف و نہی عن الممتر ہوجہ اتم کرتے تھے۔ اپ آ با واحداد کے طریقہ پر قائم تھے۔ ترک و نیا اور انقطاع آپ پر غالب تھا نواب نھر اللہ نے بخش گیری کا عہدہ پیش کیا۔ آپ نے قبول نہ کیا۔ آپ نے قبول نہ کیا۔ آپ کو علم حدیث کاذوق تھا 'اہل فسق و فجو رہے متنفو تھے۔ ۲۵ شعبان ۲۳۱ ھے کو کھنو میں وصال ہوا '' فاز د صوان المعود د'' سے تاریخ وصالی نگتی ہے کھنو میں اکبری دروازہ کے قریب مجد بوا '' فاز د صوان المعود د'' سے تاریخ وصالی نگتی ہے کھنو میں اکبری دروازہ کے قریب مجد کے ایک گوشہ میں آ رام فرما ہیں اور میں مجد ٹیلہ پر ہے۔ آپ کے ایک صاحبزادے زکی القدر البحد عبداور تاصاحبزادیاں تھیں۔ ا

مقامات خیر شاه ایوانحن زیدفاروتی ص: ۲۹ متومات شاه احر سعید (قلمی) رقم ۳۵ ص: ۲۵ ۲۲

# والدِ گرامی

## حضرت شاه الوسعيدرهمة اللهعليه

آپ کی وال وت مصطفیٰ آباد (رامپور) میں ۱۹۱۱ ہیں ہوئی۔ تاریخ وال دت اس مصر عدد کلتا ہے۔ حافظ عالم ولی باوا = ۱۹۱۱ ہی پین ہے آ نا پر شدو ہوا ہے۔ آپ کی جین سے ظاہر سے خاہر اس کی عمر میں سے خاہر اس کی عمر میں سے خاہر کی جید کا حفظ کم سے کا کہ و بچوں کی طرح کھیلے ہوئے نہیں دیکھا۔ گیارہ سال کی عمر میں مال کی عمر میں علوم معقول و معقول و معقول کی تحصیل سے فارغ ہوگے اور دستا فضیلت حاصل کی۔ اس موران کھونو شہر سے آپ کا گز رہوا۔ وہاں ایک مجند و ب شاہ کفایت اللہ نام کے تھے۔ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ نے کیے کہ کہ اس کے جاری فراغت حاصل کے۔ آپ سے دیگر کا م بھی اللہ تعالیٰ نے لینے ہیں مخلوق خدا کی ہمایت اور ارشاد کا سلسلہ آپ سے مربوط ہوگا۔ وہاں کے محمل سے وطن آئے ۔ حضرت والد ما جدنے فر مایا تنہ ہارام رغ ہمت باند پرواز ہے۔ اپ خاندان کے کسی خلیفہ سے باطنی نسبت کی تکمیل کرو۔ چنا نچہ آپ حضرت شاہ درگا ہی رحمت اللہ علیہ کی ضدمت میں حضرت شاہ درگا ہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت شاہ دو گا ہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت شاہ دو گا ہی مند پر جلوہ وہ فروز تھے۔ وہ حضرت شاہ دو گا ہی مند پر جلوہ وہ فروز تھے۔ وہ مصرت شاہ قطب اللہ میں رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ نے از تھے اور شاہ قطب اللہ میں حضرت خواجہ محمد نہ برحمت اللہ علیہ کے خلیفہ نے از تھے اور شاہ قطب اللہ میں حضرت خواجہ محمد نہ برحمت اللہ علیہ کے خلیفہ کے از تھے اور شاہ قطب اللہ میں حضرت خواجہ محمد نہ برحمت شاہ دو گا ہی ہوئے۔

حضرت شاہ درگائی رحمۃ الشعلیہ کواس حد تک استغراق تھا کہ نماز کے اوقات کے بارے میں خدام آپ کوآ گاہ کیا کرتے تھے۔نسبتِ قلب کی گرمی اس حد تک تھی کہ اگر سوآ دمیوں کی طرف توجہ فرماتے تو سب ہے ہوش ہوجاتے۔ایک دفعہ نماز کے دوران شوقِ الہی سے بدن میں

کچھ حرکت پیدا ہوئی۔ اس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ پہلے امام پھر جماعت میں شریک سب لوگ اور اس کے بعد ابل کا محمد حدیث میں شریک سب لوگ اور اس کے بعد ابل کو تحدیث میں شریک سب اللہ علیہ کی ابلا کے دور میں آگئے اور دو تھے۔ بارہ سال تک حضرت شاہ در گا ہوں نے ضعمت میں رہے۔ دوام صوم شب بیداری اور لذیذ کھانوں کا ترک ابنائے رکھا۔ انہوں نے آپ کو اپنی خلافت خاصل ہوئی۔ مختلف اصلاع کے بزار سے زیادہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت تھے۔ آپ کی نظر میں اس قدر تا شیرتھی کہ آپ جس پر نظر ڈالتے بے اختیار زمین پرلو شئے لگا اور بے تاب ہوجا تا۔ میں اس قدر تا شیرتھی کہ آپ جس پر نظر ڈالتے بے اختیار زمین پرلو شئے لگا اور بے تاب ہوجا تا۔ میں استفرار بانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتو ہو تا تر یف کا مطالعہ کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا سلوک ابھی تک بھی حصل نہیں ہوا۔

اس خیال کے پختہ ہونے پر آپ نے مشیخت کی مند کو الوداع کہا اور ۱۲۲۵ ہوئیست مجدد یہ کے حصول کی خاطر حضرت شاہ غلام علی دہلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
اُنہوں نے کمال تعظیم و تکریم ہے آپ کو اپنی هند پر بٹھایا۔ اور کہا آپ کی جگہ یہ ہے فقیرتو آپ کے خاندان سے نسبت رکھنے والا ایک ممترین ہے۔ حضرت شاہ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ بندہ استفادہ اور کفش پر داری کیلئے حاضر ہوا ہے۔ حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو قبول فر مایا۔ نوازشات کی حد کردی۔ اور چند ماہ کے بعد آپ کو خاندانِ نقشبند میہ قادر بیاور چشتہ تین سلاسل کی خلافت عطافر مائی۔ آپ فر مایا کرتے تھے کہ ارادت ان کی ماند ہوئی چاہیے کہ چشتہ تین سلاسل کی خلافت عطافر مائی۔ آپ فر مایا کرتے تھے کہ ارادت ان کی ماند ہوئی چاہیے کہ کئی سوم یدوں کو چھوڑ کرخود مریدی اختیار کر لی ہے۔ اپنے بہت سے مرید تربیت کیلئے ان کے حوالہ فرمائے۔ مولانا خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ سید اسامیل مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان سے حوالہ فرمائے۔ مولانا خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ سید اسامیل مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان سے تو جہات صاصل کیں۔

حضرت شاہ ابوسعیدر حمة الله علیہ جب بھی سفرے واپس دہلی آتے حضرت شاہ غلام علی رحمة الله علیان کا استقبال فرمایا کرتے۔ایک دفعہ آپ علیل تھے کہ حضرت شاہ ابوسعیدر حمة الله علیہ آئے آپ آپی چارپائی پرتشریف فرما ہوئے ضدام سے فرمایا مجھے اٹھا کر لے چلوتا کہ ان کا

استقبال ترک نه ہونے پائے چنانچ مجد حکیم قدرت اللہ جو خانقاہ شریف سے تھوڑے سے فاصلہ پر ہے تک تشریف لائے استقبال فرمایا۔

آپ پندره سال تك حفرت غلام على د بلوى رحمة الشعليدكي خدمت ميس رج - خاندان عالی شان کی بشارات مشلاً ضمدیت اور قیومیت ہے مشرف ہوئے۔ چنا نچے نو دتح برفر ماتے ہیں۔ بدال که سالها آرزوئے آل داشتم که حفزت پیردشگیر بنده را بضمنیت خودسر فراز فر مایند چه ضمنت آل حفرت بعید ضمنت حبیب خدا است صلی الله علیه وآله وسلم و چه حفرت بیردشگیررا حطرت شهيدم زاصاحب وقبله رضى الله عنه بضمنيت خود بثارت خود مبشر ساخته وحفرت شخ از ييغم خداصلي الله عليه وآلبه وملم بضمنيت كبرى امتيازيا فتداند واين معني رابار بابخدمت فيصدر جت حضرت پیرونتگیرعض کرده بودم تا آل که درسال بزار ودوصد دی (۱۲۳۰ه) ججری در ماه صفر بنده قرآنِ مجيد درحضورايشال درنوافل اوابين ختم مي كردم باختيام رسيد بعدازختم ازبنده ارشاد كردنداز ما چیزےخواہشے کہ داری بخواہ بندہ عرض کرد کہ امید وارضمنیت حضرت بستم بندہ را از غایت بندہ نوازی نزدیک خود طلبیده بسینه مبارک خود چیپاینده تا دیرتوجه فرمودند ـ احوال برمن ورودنمود که اظهارآ ںامرارممکن نیست و درانوارمبارک آل حضرت استغراقے بہم رسیدہ دیدم کہ باطن آئینہ دارى مقابل باطن مبارك ايشال شده- برجه در باطن آل حفرت موجود است بعيد در باطن بنده نمودارگردیده است \_ برنجح کیفرق درمیان مرد و باطن باقی نه مانده \_ الا ماشاء الله تعالیٰ \_ ل ترجمہ: '' کی سال سے میرے دل میں آرزوتھی کہ حضرت پیردشگیر مجھے اپن ضمنیت سے سرفراز فرما كين - كونكه آب كي ضمنيت بعيد محبوب خداصلي الله عليه وآليه وكلم كي ضمنيت ب-حضرت پیردشگیرر حمۃ اللّٰدعلیہ کوحفرت مرزا جان جانال شہیدرحمۃ اللّٰہ علیہ نے اپنی ضمنیت کی بشارت دے رکھی تھی۔اور حفرت مرزار حمۃ اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمنیت کبری سے مخصوص تھے۔ یہ بات میں نے بار ہا حضرت پیر دشکیر رحمۃ الله علیه کی خدمتِ عالیہ میں عرض کی تھی۔ سیار ھا ویہ بندہ نے ماہ صفر میں قرآنِ مجید اوابین کے نوافل میں آپ کی خدمتِ اقدس کے اندر پوراپڑ ھااورختم کیا تھا ختم قر آ نِ مجید کے بعد

ل شاه ابوسعيد فاروق مدايت الطالبين ص: ١٣٣ ط كراجي

آپ نے بندہ سے ارشاد فرمایا کہ تہماری جوخواہش ہو جھے مانگ لو۔ میں نے عرض کی
آپ کی ضمنیت کا امید دار ہوں۔ اس پر آپ نے اس غلام کو غایت بندہ پروری کے
باعث اپنے قریب بلایا اور اپنے سینہ مبارک سے چمٹالیا۔ دیں تک توجہ دیتے رہے۔ جمع پر
ایسے حالات کا درود ہوا کہ ان کا فاہر کرنا تمکن نہیں۔ آپ رحمۃ الشعلیہ کے انوار میں جمجھے
استخراق نصیب ہوا۔ میرا باطن آپ رحمۃ الشعلیہ کے باطن مبارک کے سامنے آئید دار ہو
گیا۔ جو کچھ آپ کے باطن میں تھاوہ بندہ کے باطن میں اس طرح نمودار ہوا کہ دونوں
کے باطن میں کچھ فرق باتی نہ رہا''۔ الا ماشاء اللّه
دورے مقام برتج برفرماتے ہیں:

الحمد للدكه بعد از مدت دوسال يك بزار دودصدوى وسوم (۱۲۳۳ه) نصف ماه جمادى

الا ولی حضرت ایشاں بندہ را قیومیت عطا فرمودند وارشاد کر دند کیرم االہا م شدل بندا بنو ارشاد کردم۔ ودر مرضِ اخیر بندہ را از بلدہ تکھنوطلبیندند وور فرمان والا شان ارقام فرمودند می بینم کیہ منصب مقامات ایں خاندان عالی شان شامتعلق ووابسته شدہ دیشِ ازیں دریجاری سابق دیدہ بودم کہ شارا ہر

جائے مانشہ اید د قیومیت بشما عطا کر دند سوائے ثنا قابل این قوجهات غریبد وعجیبہ کے نیست۔

ترجمہ: ''المحد للد \_ دوسال کے بعد سیسیل و نصف ماہ جمادی الاولی کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بندہ کو منصب قیومیت عطافر مائی ۔ اور ارشاد فر مایا مجھے البہام ہوا ہے کہ آپ کو بتا دوں ۔ آخری نیماری میں بندہ کو آپ نے آکھینو شہر سے طلب فر مایا ۔ اور اپنے فر مان عالی شان میں تحریر فر مایا کہ مجھے نظر آتا ہے کہ اس خاندان عالی شان کے منصب کے مقامات تمبار بساتھ دابستہ اور متعلق ہیں ۔ اس سے پہلے پہلی بیماری میں میں نے دیکھا کہ تم میری جگہ پر بیٹھے ہو ۔ قبولیت کا منصب تمہیں ملا ہوا ہے ۔ تمبار بیغیران عجیب وغریب تو جہات کے لائق کوئی اور تمہیں ہے''۔

ايك مكتوب مين تحريفر مايا:

ازغیب القاءی شود کدابوسعید را باید طلبید وروح مبارک حضرت مجد درضی الله عند بریں باعث ست و دیده ام که شارا برران راست خود نشانده ام ومنصے که آنار آن عنقریب عائد

بشماميشودمفوض نموده -خانقاه شارامبار كباد-

ترجمہ: ''غیب میں القاء ہور ہا ہے کہ ابوسعید کوطلب کیا جائے۔حضرت مجد والف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک اس امر کا باعث ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہتم کو میں نے اپنی واسی ران پر بٹھایا ہے اور ایک منصب جس کے آٹار عنقریب آپ کی طرف راجح ہونے والے میں تمہارے سپر دکیا ہے۔ خانقاہ شریفہ تمہیں مبارک ہو''۔

یں ہمارے پرویا ہے۔ مان آپ سندافر و زِرشد وہدایت ہوئے طالبان حق مورو ملخ کی البندا آپ کے تعلم کے مطابق آپ سندافر و زِرشد وہدایت ہوئے طالبان حق مورو ملخ کی مانند آپ کے ادرگر دجم ہونے گئے۔ آپ رحمۃ الشعلیا پے آباؤ اجداد اور مشائح طریقت کی مانند شریعت اور طریقت کو رواج و بے میں مصروف ہوگئے۔ گئی بختی فقر و فاقد برداشت کرنے کو اپنا مشاریا لبا۔ شعار بنالبا۔

ام ۱۲۳۹ کو آپ جی وزیارت کیلے حربین شریفین رواند ہوئے۔ اپنے گئت جگر حضرت شاہ احرسید قد س سرہ گوسند ارشاد پر بیٹھا یا اور مبنئ پنچے۔ جب حربین شریفین وارد ہوئے تو وہاں کے علاء ومشائخ امراء وقضاۃ نہایت تعظیم واکرام ہے چیش آئے۔ حضرت شخ عبداللہ سرائی رحمۃ اللہ علیہ وحضرت شخ عرصفتی شافعیہ عضرت بیس اور علیہ حضرت بیس اور دیگراعیان حربین آپ کی زیارت کے لئے حاضر خدمت ہوئے۔ تین ماہ تک مکمر مدیس قیام فرمایا اس کے بعد مدینہ منورہ کاعزم فرمایا۔ وہاں کے اکثر سادات اور شرفاء سلسہ عالیہ میں واضل فرمایا اس کے بعد مدینہ منورہ کاعزم فرمایا۔ وہاں کے اکثر سادات اور شرفاء سلسہ عالیہ میں واضل موجان سے فرمائی سربتا ہوئے۔ عبد کے دون کیم شوال ۱۳۵۰ کو وصال فرمایا۔ آپ کا تا ہوت شرفیف وہلی موتا وفات میں مبتلا ہوئے۔ عبد کے دون کیم شوال ۱۳۵۰ کو وصال فرمایا۔ آپ کا تا ہوت شرفیف وہلی مفتول ہوتا کو صندوق سے باہر نکا التو معلوم ہوتا تھا کہ ایجی عشل دیا گیا ہے۔ جسم مبادک میں کوئی تغیر نہتھا۔ گفن کے نینچرد فی سے خوشبو آربی تھی۔ تھا کہ ایجی عشل دیا گیا ہے۔ جسم مبادک میں کوئی تغیر نہتھا۔ گفن کے نینچرد فی سے خوشبو آربی تھی۔ لوگ تبرک کے طور پرلے گئے۔ دخترت شاہ غلام علی رحمۃ الندعایہ کے برابر پیر دغاک کیا گیا۔

و میں موجد کا میں ہوئی ہوئی ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد مجددی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کی بارگاہ کے مقرب اور آپ کے مخصوص احباب سے تھے'نے درج ذیل قطعہ ناریخی نظم فرمایا۔

امام و مرشد ما شاه بو سعید سعید بروزعید چون شد واصل جناب ضدا

ترجمہ: ''بمارے بیشواوم شد حضرت شاہ ابوسعید جو فی الحقیقت سعادت مند ہیں عید کے دِن اللّٰد کی ہارگاہ ہے واصل ہوئے''۔

دل شکته و مغوم گفت تاریخش ستون تککم دین نبی فلاد زیا ا ترجمه: شکته دل اورغز ده نے آپ کی تاریخ وصال یوں کہی۔ ستون محکم دین نبی فقاد زیا

شکته دل اورغمز دہ نے آپ کی تاریخ وصال یوں کھی۔ ستون حکم دین : ( نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا حکم ستون بنیا دے اکھڑ گیا)۔

إ مناقب ومقامات احمد يمعيديه شاه محمظ برفاروتي ص ٥٩ تا ١٣

سرامج الاولياء شيخ العرب والعجم

حضرت شاه احرسعيد

فاروقی مجددی دہلوی مہاجرِ مدنی

قُدِّسَ سِرّهُ الْعَزِيْز

# نام ونسب

اسم گرای احد سعید کنیت ابوالدکارم ہے۔ اربی الآنی کا ۱۲ ہرطابق اسم جولائی مودائی مودائی مودائی مودائی مصطفیٰ آباد (رام پور) میں ولا دت ہوئی ''مظہر یزوان' 'تاریخی نام ہے۔ والدہ ماجدہ آپ کو کے کر آپ کے نانا شاہ محمد میں رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئیں تو اُنہوں نے فراست باطنی سے آپ مشرب معلوم کر کے آپ کا نام غالم غوث رکھا۔ آپ مجددی فاروتی ہیں۔ شیں واسطول سے امیر المونین سیّد نامحر فاروتی رضی اللہ عنت کے سلسلہ نسب اس طرح ہے:
امیر المونین سیّد نام رفق اللہ بن صفی القدر بن عزیز القدر بن محمدی بن شخ سیف اللہ بن بن محمد الله مد بن زین العابد بن بن عبد الله بن محمد بن محمد بن امام احد مجدد الفن بن فقوم عبدالله حد بن زین العابد بن بن عبدالله بن محمد بن حصوب بن اسماق بن عبدالله بن مصوب بن اسماق بن عبدالله بن محمد بن اسماق بن عبدالله بن من محمد بن اسماق بن عبدالله بن عاصم بن محمد بن ناصر بن عبدالله بن عمر الفاروق الم ایک بن عبدالله بن عاصم بن حضرت عبدالله بن حضرت عبدالله بن حضرت عبدالله بن عاصم بن حضرت عبدالله بن حضرت عبدالله بن عمر الفاروق رضی الله تو نائی المنا بن عاصم بن حضرت عبدالله بن حضرت عبدالله وقت میں الفاروق میں النام الته بن عمر الله الله بن عاصم بن حضرت عبدالله بن حضرت عبدالله بن حضرت عبدالله بن حضرت عبدالله بن عمر الله الله بن عاصم بن حضرت عبدالله بن حضرت عبدالله

ل مقامات خير زيد ابوالحن فاروقي ص ٣٣

# إبتدائى احوال

جیبن ہے آ ٹاررشد وہدایت اورانوارولایت آپ کی بیشانی نے ظاہر تھے۔ دس برس عمر کمل نہ ہوئی تھی کہ هظ قر آن کریم نے فراغت عاصل کی۔ دورانِ حفظ والد ماجد کے ہمراہ بھی حضرت شاہ درگاہی کے پاس جایا کرتے وہ آپ کو مجبت کے ساتھ اپنے پاس بٹھاتے اور قرآن کریم سُنجے ۔ ای عمر میں اپنے شُن ومرشد حضرت شاہ غلام علی مجد دی دہلوی رحمہ اللّٰہ کی خدمت میں اپنے والدگرای کے ہمراہ حاضر ہوکر شرف بیعت پایا۔ آپ پر حضرت شاہ غلام علی رحمہ اللّٰہ کی بیعت پایا۔ آپ پر حضرت شاہ غلام علی رحمہ اللّٰہ کی بوی شفقت وعنایت تھی چونکہ آپ نے حالت تجرد میں عمر بسرکی اولا دنتھی بار ہام رتبہ فرمایا کرتے ہوئی شفقت وعنایت تھی جونکہ آپ نے حالت تجرد میں عمر بسرکی اولا دنتھی بار ہام رتبہ فرمایا کرتے ہم نے بہت ہے احباب سے فرز ندطلب کیا کئی نے یہ بات قبول نہ کی مگر ابوسعید نے اپنا فرز ند

برے اہتمام نے آپ کی ظاہری و باطنی تربیت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ''علومِ عقلیہ ونقلیہ حاصل کرنے کے ساتھ سلوک باطنی ہمی بحق کرو۔' چنا نچرآپ نے رام پور میں حضرت مولا نا سراج احمد کے حدث سے زائو نے تلمذ طے کئے اور سند حدیث مسلسل بالا قالیۃ جو حضرت مجد دالف ٹائی رحمہ اللہ سے لمتی ہے حاصل کی اس کے علاوہ فقیہ فقی شرف اللہ ین کو وہلی مصرولا نا فضل امام والد علامہ فصل حق مولا نا رشید اللہ ین خان حضرت شاہ عبد العزیز کے مولوی شاہ عبد القاور فی سے استفادہ کیا ای طرح مولا نا محمد الشرف اور مولای نا ور سے بھی پڑھا۔ اکثر کئب تصوف اور بعض کتب احادیث اپنے مرشدگرا کی سے اور مولان اور سے بھی پڑھا۔ اکثر کتب تصوف اور بعض کتب احادیث اپنے مرشدگرا کی سے پڑھیں۔ حضرت شاہ صاحب سے رسالہ قشیریۂ عوارف المعارف الحایف الدین '

ا حالات ديكي كتاب بدا ص ٥٤

ع زوة الخواطر جلد ٢٠١٠ س زوة الخواطر جلد ١٠٠٠ و٢١٠ ٢١٠

کے فرحہ تی کے گرحہ تی کی کر کے گرحہ تی کے گرحہ تی کی کر کرے گرحہ تی کر گرحہ ت

نفحات الانس' رشحات' مکتوبات' مثنوی معنوی وغیرہ اور صدیث میں مشکا ۃ اور ترندی پڑھیں۔ علوم نقلیہ وعقلیہ کمالِ تحقیق و قد قیق اور انتہائی ذوق وشوق سے کمل کیے ساری ساری رات مطالعہ میں گزاردیتے۔خووفر ماتے طالب علمی کے دوران اکثر رات مطالعہ میں گزرجاتی' حضرت حید انجد تبجد کیلئے اُٹھتے تو بجھے مطالعہ میں مصروف و کچھتے تو پیصدیث پڑھتے: '' اِنَّ لِسنَہ فُیسِکَ عَلَیْکُ حَقًا وَلِمَعَیْنَہُ مُنِکُ عَلَیْکُ حَقَّا وَلِزُوْجِکَ عَلَیْکُ حَقَّا اِلَیَ ترالحدیث ترجمہ: تمہاری جان کاتم پرتن ہے۔ تمہاری آنھ کاتم پرتن ہے اور تمہاری یوی کاتم پرتن ہے۔

ہیں برس کے قریب عمر میں وستار نصنیات پہنی صحابِ سنہ مشکا قا المصابح حصنِ حسین دلاکل الخیرات اورا عمالِ قول المجیل کی اسناد حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ ہے ماصل کیں انہوں نے اپنے والد ماجد حضرت شاہ و لی اللہ محدث و بلوی رحمہ اللہ ہے ماصل کیں المحلقہ کے وقت توجہ کیلئے اپنے پیرومرشد کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے چونکہ لوگوں کے از دحام کی وجہ ہے مکان مجر جاتا جب حضرت شخ کی نظر آپ پر پڑتی تو اشارہ ہے بلا کرا پی مسند کے ایک طرف بھا کر کافی در بڑی نے وراور تو ت ہے آپ کو توجہ دیے اکھؤ آپ کے پیرومرشد آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے : ہماری توجہ تبراری جانب ہے موقوف نہیں ہوتی حاضرو غائب کیساں رہتی ہے۔ اپ شخ کی عدم موجود گی میں والدگرا ہی ہے توجہ لیتے۔

ا آپ کفرزندشاه مجرمظبرفار د تی مجددی علیه الرحمة نے مناقب ومقامات احمد میسعیدید میں ساری اجازات نقل کی جس در کھنے۔ مناقب ومقامات احمد میسعید ہم عن ۲۲ تا ۵۴

# تكميلِ سلوك

پندرہ برس کے عرصہ میں اپنے پیرومرشد حضرت شاہ غلام علی رحمہ اللہ کی خدمت میں رہ کر خاص تو جہات سے سلوک فقشند میہ مجدد میہ آخر تک طے فر مایا اور اس خاندانِ عالی شان کی بلند نبست حاصل کی' ہرمقام کی کیفیت آپ پرمنکشف ہوئی۔ اپنے رسالہ'' انہا اوار بعہ'' میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

'' حضرت ہیرومرشد نے اپنی تو جہات سے مقامات مجددی سے جھے سرفراز فرمایا' حب استعداد ناتھی کو ہرمقام کی کیفیات' برکات' طالات اوراسرار دا نوار علیحدہ علیحدہ دریا فت ہوئے بعض اسرار کو پوشیدہ رکھنے اوران کونہ بیان کرنے کا تکم دیا' سجان اللہ! حضرت شاہ رحمہ اللہ کی توجہ کیا بیان کی جائے ہرمقام میں جوں ہی پہلی توجہ دیتے یوں کشوف ہوتا کہ اس مقام کو اپنے کل سے لاکر جھ پرڈال دیا ہے تھوائش کو کہتی سے اُٹھا کراس مقام عالی میں داخل کردیا اس ناالم پر حضرت کی جوشفقت وعنایت تھی اگر ساری عمر آپ کے آستانہ فیض نشانہ کی خاکر دیل اپنی آسکھوں سے کروں تو بھی آپ کے جی تربیت کا عشر عشیر بھی ادانہ ہوگا ہے۔

گر برتنِ من زباں شود ہرموے یک هکر تو از ہزار نتوانم کرد

ترجمہ: ''اگرمیرےجم پر ہربال زبان بن جائے تو بھی آپ کے شکر کا ہزار وال حصہ بھی نداد اکر سکول گا'۔
ایک روز آپ نے انتہائی بندہ نوازی ہے اس غلام کوطلب فرما کر اپنے قریب بٹھایا پھر
حضرات پیران کرام رحمہ اللہ علیم کی ارواح مبارک کو فاتح پڑھ کے متوجہ ہوئے تو میں نے دیکھا
کہ حضرت سیرالم سلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محضرت مجد دالف ٹائی ' حضرت خان الرحمۃ شخ محمہ
سعید حضرت عروۃ الوقی خواجہ محمد مصوم حمم اللہ تشریف لائے محضرت مجدد علیہ الرحمۃ حضرت شخ
کی جگہ تشریف فرما ہیں اور حضرت مجدد والف ٹائی رحمہ اللہ تشریف کر ہے اور پر تھوڑے سے فاصلہ پر ہوا
کی جگہ تشریف فرما ہیں اور حضرت مجدد والف ٹائی رحمہ اللہ کے سرکے اوپر تھوڑے سے فاصلہ پر ہوا

میں رسول الندسلی الندعلیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ نبی پاک صلی الندعلیہ وآلہ وسلم اپنی توجہ اس فدوی کی جانب میڈ ول فرماتے ہیں۔ فیف حضرت مجدو الف خائی رحمہ الند کے واسطہ سے اس خاکسارتک پہنچتا ہے اور اس فررہ بے مقدار کو درخشاں کرتا ہے الیی عجیب وغریب کیفیت حاصل ہوئی نہ تھم کو لکھنے کی قوت نہ جھے کلھنے کی طاقت و ریتک بے ہوشی کے عالم میں نسب خاصہ کے دریا میں ڈوبار ہا اسی دوران عید قربان کے دن مجمع عام میں اس سگ آستانہ کو دستار کلاہ اور پر ہی خاصہ نے مسلم کے داریا خاص اور ناز بخشا اگے کہ لئے لید کیا مصل ہوئی حق تعالی قادر حضرت پیر دیگیر کی توجہ برکت اور عنایت سے اس خاندان کی نسبت حاصل ہوئی حق تعالیٰ قادر ہے۔ دلی تمنا حاصل ہوئی حق تعالیٰ قادر ہے۔ دلی تمنا حاصل ہوئی حق

آپ فرمایا کرتے که حضرت شاہ صاحب نے بچھے سیر مرادی اور مشرب محمدی کی بشارت دی الغرض حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نزد یک ان کے خلفاء میں آپ کا بڑا مقام تھا۔ آپ کے ہزاروں مریدین اور سینکڑوں خلفاء میں چار خلفاء کو نمایاں مقام حاصل تھا۔ احضرت شاہ ابوسعید میں جس شاہ روف احمد مجددی۔ سے حضرت مولوی بشارت اللہ بہرا یکی رحمة اللہ علیم ۔

چنانچہ بیا تقیاز حضرت شاہ غلام علی رحمہ اللہ کے مکا تیب شریفہ سے خلاہر ہے آپ نے خود السین خلفاء کے احوالِ مقامات میں پہلا نام آپ کے والدگرا می حضرت شاہ ابو سعید اور دوسرا آپ کا چنانچ تحریفر ماتے ہیں: '' حضرت احمہ سعید فرزند حضرت ابو سعید علم وعمل حفظ قرآن کریم اور احوالی نسبت شریف میں ایپ والد ماجد کے قریب ہیں '' '' نیز تحریفر ماتے ہیں: حضرت احمہ سعید فرزند حضرت ابو سعید حافظ و عالم و فاصل اپ والد ماجد سے کم نہیں ہیں طریقہ کی اجازت فقیرے حاصل کی ہے۔ "

مولوی محمد جان عصمه الله علیه فرمایا کرتے: حضرت شاہ صاحب آپ کی بلند استعدادٔ سیر دسلوک کی سرعت کی بہت تعریف و توصیف فرماتے تھے۔ ایک دفعہ میں حضرت مرشد کی خدمت میں حاضرتھا آپ اینے دالد گرامی کے ہمراہ وہاں موجود تھے حضرت شاہ صاحب

ا ماتيب شريف العماتيب شريف ال

س حضرت شاه غلام على رحمة القد عليه كي خليف تقرير كم مرحم صاحب ارشاد تقداورو بين وصال بوار

حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا: ان دونوں میں عالی مرتبہ اور فاصل کون ہے؟ کسی نے جواب نہ د با پھر خود ہی فرمایا ' میری نظر میں پسریدر سے بہتر ہے''۔

آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے: جمھنا کس سے حیار شخص ظاہر ہوئے ابوسعید احمد سعید رؤف احمد بشارت اللہ۔اپنے مکتوبات میں زیب قلم فرمایا: حضرت ابوسعید حضرت احمد سعید حضرت رؤف احمد مولوی بشارت اللہ میرے برگزیدہ اصحاب سے بہل اور نیز تحریر فرماتے ہیں:

حضرت ابوسعيد أَسُعَكَهُمُ اللَّهُ سُبُحَانَسَهُ أَحمد سعيد جَعَلَهُ اللَّهُ مَحْمُوُداً رؤف أحمد رأف اللَّهُ بِهِ بشارت اللَّه جَعَلَهُ اللَّهُ مُبَيَّرًا يَقَبُولِهِ.

اللہ تعالیٰ تم چار شخصو ک کوسلامت رکھے' ارتباطِ محبت بہتر قرابت ہے اور ہرا کیک کی عمر میں برکت عطا کرے تا کہ طریقہ ( نقشبند بیر مجد دیہ )شہرت اور رواج پائے ی<sup>ئ</sup>

حضرت شاہ احمد سعیدر حمد اللہ فرماتے ہیں: حضرت مرشد گرائی نے مجھے اپنی خاص امامت سے شرف یاب فرمایا تھا اور آپ کے حکم سے آپ کی حیات میں آپ کے مریدین کو توجہ دیا' سلوک طریقت کے رسائل پڑھا تا اور مقامات بحد دیری تحقیقات آئیں سمجھا تا۔

چنانچے حضرت سیداسا عمل مدنی عظم حضرت مرزا مُغور فرجی عظمی حصے اکا برخلفاء آپ سے توجہ لیتے اور رسائل تصوف پڑھتے آپ کے والد گرامی کی کوئی تعریف کرتا تو فرماتے'' میں اس لائق نہیں ہوں میرے بڑے فرزند جامع کمالا سے ظاہری و باطنی میں وہ قابلِ تعریف میں''۔

فرماتے ہیں حضرت مجد دالف ٹانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عنایتِ خاص مجھ پر ہے چنا نچیہ اُنہوں نے اپنی طلافتِ خاصہ سے مجھے مشرف فر مایا ہے ٔ اور آپ کے مقامات خاصہ میں اس کئے کمال قوت حاصل ہے۔

ل مكاتب شريفه ل مكاتب شريفه ص:

المادات مینه منورہ سے تھے پہلے مولنا پٹنی خالہ مجدد کی شامی ہے استفادہ کیا بچر حضرت شاہ مام ملی قد س سر ف ہے اکس ب فیض کیا اور خلافت سے سرفراز ہوئے عالم ' محدّ ش' قو کی التوجہ اور صاحب کشف تھی تھے۔ ان کے ہ رہے میں حضرت ش'ہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں '' ایس تیم مد کی بادر اک من مقد دونیست والعلم عندالفتہ ہجانا'' مکا ہیے شریعے میں دا۔

ے میں برس حضرت شاہ غلام کی فدرس ہر و کی خدمت میں رہے نسبت مجددی میں غرق تھے بہت تو کی النوجہ تھے ان انف پر ذکر جاری کرنے اور سلب امراض کیلئے حضرت شاہ علیہ الرحمۃ نے آپ کو تقرر کیا ہوا تھا۔ بہت سارے مریدین نے آپ سے فائدہ اُنھایا اور بعض خلافت سے مجمع شرف بیاب ہوئے۔ مقامات احمد برسمبریرص ۵۵

# اوار دووظا كف عبادات اورمعمولات

آپ نیند ہے بیدار ہوکرادعیدکا اُتورہ پڑھتے' بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو بایاں یاؤں اندرر کھتے اور نکلتے ہوئے دایاں یاؤں باہرر کھتے' کمال آ داب کے ساتھ وضوکر کے طویل قیام ے نماز تبجدادا فرماتے ۔ سُنَت فجرادا کر کے وقت اسفار ہی مسجد تشریف لے جاتے 'نماز فجر میں طول قنوت ہے سوؤ ق سورہ قمر' سورہ رحمان' سورہ الملک وغیرہ کی قراءت کرتے۔ جمعة المبارک ے دِن الْمدر تنزیل پہلی رکعت میں اور سورہ وحرد وسری رکعت میں کمال خشوع وخضوع تجویدو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتے بعد ازنماز اس وقت کے اذ کار کے فراغت کے بعد مقتریوں کی طرف دائیں جانب متوجہ ہوکر ہاتھ اُٹھا کر دعا فر ہاتے پھراصحاب دمریدین سلام ورست بوسی کی سعادت حاصل کرتے۔ مزارات شریفہ (حضرات شانۂ حضرت مظہر جانِ جانال ٔ حضرت شاہ غلام علیٰ آپ کے والد ماجد رحمۃ الله علیهم) پر حاضر ہوتے وہاں تھوڑی دیرز کتے 'سلام اور فاتحہ یز ہے کر تسبیح خانہ تشریف لے جاتے ۔خود صبح کی دعا کمیں' اذکار' حزب البحر' دعا کے سیفی اور شجرہَ مشائخ پڑھنے میں مشغول ہو جاتے اور طالبین حاضر ہو کرختمات شریف پیران کبار پڑھنے لگتے جب فارغ ہوتے تو ان کوتوجہ دیتے اکثریہ حلقہ ایک گھنٹہ سے زائد ہوتا۔سورج بہت بلند ہوجا تا تو نماز اشراق چار کعت دوسلاموں ہے پڑھتے پہلی دور کعت خفیف تیسری میں سورہ یاسین برجعون تك اور چوتھى يس سورة آخرتك يرصة كيرهائ استخاره يرصة أن هذا الأموكى جكم أن ما أعهمه الهدا اليهوم يرص صفى خرورت مندائي خروريات كيليح بكثرت آت أمراض كيليح تعویذات لکھنے'مریضوں کو دم کرنے اور یانی دم کرنے میںمصروف ہوجاتے۔حق سجانہ' وتعالیٰ نے آپ کی ذات بابرکات کو کیمیائے طاہری و باطنی بنایا تھا ہزاروں جسمانی و باطنی مریض آپ کے انفاس قد سیہ سے شفایا ب ہوتے۔

#### تدريس:

پر حملوم دید کی تدریس میں مشخول ہوجات آپ کا معمول اس طرح تھا کہ اگر طالب علم سطی ہوتا تو دقت اور حل اغلاق کی طرف توجہ ندکرتے اس کوا پنے حال پر چھوڑ دیتے اور خلا ہرا اس کی جانب توجہ کرتے لیکن باطنی لحاظ ہے اپنے احوال میں مستفرق رہتے ۔ اور اگر طالب علم ذیبین اور ذکی ہوتا تو کتاب حل کئے بغیر آگے نہ جاتے کمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوتے کمل تحقیق فرماتے جب تک عقدہ حل نہ ہوتا بحث کو ترک نہ فرماتے ۔ اگر چہ بہت سارا وقت صرف ہو جائے۔ کتب کی شروح اور حواثی کی طرف رجوع فرماتے کتاب کی بحث سے زیادہ تقریبات نہ فرماتے ختاب کی شخصے نیادہ تقریبات نہ فرماتے کتاب کی بحث سے زیادہ تقریبات نہ موتا تو اسے علاجہ مقول کی طرف بھیج دیتے ، فرماتے اس فن کی ساری کتب میں نے پڑھی ہیں اور ہوتا تو ایس کے بارہ مور دو سرے ہیں۔ مقرالی میں مشخولیت فضول ہے۔ اہم امور دو سرے ہیں۔

تفییر حدیث فقہ اور اصول کو پوری متانت و وضاحت سے پڑھاتے صرف نحومعانی اور بیان کو بقد رِضرورت اور تصوف کے معارف خصوصا حقائق و دقائق حضرت امام ِ ربانی قدس سرہ میں نحرِ مواج تھے۔ ہرعقدہ لانچل آپ کے سامنے واضح تھا۔

### فآویٰ :

نوی نویسی اپ والدِ گرای کی موجودگی میں آپ کاپُرانامعمول تصاور فرمات اگر چافتوئی کست امر چافتوئی کست امر جائو کی است امر کست امر چائوئی المست امرام معمول تبین اور نه جها و است آخری پُرفتن دور میں جبد جها و است آخری پُرفتن دور میں جبد جها و است آخری پُرفتن دور میں جبد جها و است آخری کوعلا و قرار دے دے بیں بدول علم خلق خدا و کرنا شب وروز کا معمول بنایا جوا ہے۔ مجبوراً احقاق حق جم پرداجب ہے حدیث نبوی عسلسی مصنف دَرکھا اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْمَاكُونِ کَهُ وَالنَّاسِ اَجْمَعِینُ وَالاَ یَنْفُدُ مِنْ اَللّٰهِ وَالْمَاكُونِ کَهُ وَالنَّاسِ اَجْمَعِینُ وَالاَ یَنْفُدُ مِنْ وَالاَ مَالاَ وَالْمَاكُونِ کَهُ وَالنَّاسِ اَجْمَعِینُ وَالاَ یَنْفُدُ مِنْ اَللّٰهِ وَالْمَاكُونِ عَلْمَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْمَاكُونِ عَلْمَاكُونِ اللّٰهِ وَالْمَاكُونِ عَلْمَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْمَاكُونِ عَلْمَاكُونِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْمَاكُونِ عَلْمَاكُونِ اللّٰهِ وَالْمَاكُونِ عَلْمَاكُونِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْمَاكُونِ عَلْمَاكُونِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْمَاكُونِ عَلْمَاكُونِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

لبذا آپ نے فرقہ وہابیہ کے ابطال کے ردمیں جواس وقت ہندوستان میں ظاہر ہوا تھا۔ بن ک جدو جبد کی اور فقاو کی بکتے تحقیق الحق آمیین فی اجوبہ مسائل اربعین \_الفوا کدالضابط فی اثبات الرابط\_الذکر الشریف فی دلائل المولد المنیف جیسے رسائل اور اس کے علاوہ متفرق فقاو کی تحریر کئے \_ جب تک آپ و بلی تشریف فر مار ہے اس فرقۂ ضالہ کوآپ کی جیبت ورعب کے باعث سر اٹھانے کی طاقت نہیں \_

ون کا ایک پہر گزرنے کے بعد گھر تشریف لے جاتے اہل وعیال کے ہمراہ کھانا تناول فر ، تے انتہائی قلیل لاآ کل تھے دونوں وقت ایک پاؤے زائد نہ کھاتے ۔ کھانے ہے پہلے اور بعد ہاتھ دھوتے۔ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمُ سے شروع كرتے۔ چھوٹے لقمے ليا كرتے اور یانی تین سانس میں آ ہَتگی کے ساتھ یعیے 'فراغت کے بعد اُلْحَدُمهُ لُولِلَّهِ الَّذِي هُوَأَشْهُ عَنَا وَأَرُوانَا وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا مِنُ غَيْرِ حَوْلِ مِنَّا وَلَا قُوةَ مِمَّنُ لَا مُوْوِى لَـُهُ وَلَا كَافِي لَـهُـ یز ہے 'بعدازاں نتیج خانہ جا کرورس شروع کردیتے۔دوپبر کے قریب تھوڑی دیر کیلئے لیٹ جاتے اس وقت کتاب آپ کے ہاتھ میں نہوتی اگر نیندآ تی تو فبہا در نہاٹھ کربیت الخلاءے فارغ ہوکر وضومسواك اوركتب فقه يين منقول ادعيه كے ساتھ وضوا ہتمام ہے كرتے ۔ سُنتِ ظهر پڑھ كرا پی مسجد میں تشریف لے جا کرنماز ظهر طول قنوت کے ساتھ پڑھتے۔ دعا کے بعد (جوقبلہ روہو کر کرتے ) اپنی مجلس میں آ کراذ کار'ادعیۂ حزب البحریز ھ کر قر آ نِ کریم کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے ای دوران مریدین ختم مشارِ کچ کوام میں مصروف ہوتے فراغت کے بعدا حباب طریقت کو توجه دیتے پھر دوبارہ تدریس شروع کر دیتے خصوصا اس وقت مثنوی مولانا روم علیہ الرحمہ کا درس ہوتا اور درمیان میں مناسب حال اولیاء کے مجاہدات ٔ ریاضات کا ذکر کرتے اوران کی اقتداء پر ترغیب دلاتے۔

۔ بب اذانِ عصر ہوتی تو چارر کعت سُنّتِ عصر ادا کر کے معجد تشریف لے جاتے فرض کی جب اذائیگی کے بعد دائیں طرف مقتریوں کی جانب منہ کر کے دعا فرماتے پھر خلوت خانہ میں آ کر اذکار وادعیہ سے فارغ ہوکر مکتوباتِ امامِ ربّانی رحمہ اللّٰد پڑھاتے جو اسرار رموز آپ

بیان کرتے کی کے فہم میں نہ آتے۔غروب آفاب سے تھوڑا پہلے تیج انہلیل اوراستغفار میں مشغول ہوجاتے۔

اذان مغرب کے فوراً بعد محید جا کر نماز ادا کرتے دعا قبلہ رو ہو کر فرمات بھر مزارات مشریف حضرات خلاف نسور الله مر فلک کھڑ کی طرف متوجہ ہوتے وہاں خضرقیام بل سلام اور فاتح پڑھ کراپنے مکان بیں تشریف لاتے مُدَّت مغرب پڑھتے ادعیہ اوار مِشام تزب البحر اور شخری بیاران کبار پڑھ کر دور کھت نماز استخارہ اور صلاق اقابین طول قیام سادافر ماتے مریدین ختم پڑھتے بہ سلسلہ بھراذان عشاء تک بعض اوقات ثلث شب تک جاری رہتا۔ بھرسنت عشاء ادا کرتے وا قابلہ روہ ہوکر ما نگتے بھر جلدی ہے تبی خاند آ کرسند وراس کے بعد دورکعت ادا کرتے و ترب البحر پڑھ کر سرمہ بھی ای وقت تین تین سلائیاں اور اس کے بعد دورکعت ادا کرتے و کر اللی خانہ اور فرزندوں کو جمع کر کے کھانا کھاتے کھانا کھاتے کھانا کھاتے کھانا کھانے کھانے کے بعد خواب گاہ میں تشریف لے جاتے اورایک ہم بڑا در دوشریف کا سو فی سے بہلے ورد کرتے۔

جمعة المبارک کے دِن معمول کے درودشریف کے علاوہ درود کبریت احم<sup>ل</sup> ظہریا عصر کے بعد المبارک کے دِن معمول کے درودشریف کے علاوہ درود کبریت احم<sup>ل</sup> ظہریا عصر کے بعد پڑھتے۔ ہمیشہ نماز کی جدید بیٹ ہم جدوعیدین بھی خوددیتے اپنی مجدیل سورہ بڑی ہیب وجلال کے ساتھ عصا ہاتھ میں لیے ہوئے منبر پرجلوہ افروز ہوتے۔ نماز جمعہ میں سورہ جمعہ ومنافقوں اور بھی سورہ اعلی وسورہ غاشیہ نماز عیدین میں سورہ قن سورہ قریا سورہ رحمٰن کی اللہ وی دورہ عاشیہ نماز عیدین میں سورہ قن سورہ قریا سورہ رحمٰن کی اللہ وی سورہ کرتے۔

رمضان المبارک میں تین ختم قر آن کریم کرتے جس کے باعث ہرروز نصف شب گزر جاتی۔ اس ماہ مبارک میں شین ختم قر آن کریم کرتے جس کے بعد صلقہ توجہ نہ ہوتا۔ صلاقہ تحیینا جواس وقت کا معمول ہوتا اس وقت کی بجائے نمازِ طهر کے بعدادا کرتے اور کبھی نمازِ تر اور کے بعدادا کرتے اور کبھی نمازِ تر اور کے بعدادا ہوتا۔ کبھی دو آخری عشروں میں طقہ بھی فریاتے لین پہلے عشرہ میں چونکہ خود قر آن کریم

ا حضرت سیدی شخ عبدالقاد مکیانی بغدادی قدس مرهٔ کی تالیف بے جو تخلف سلاس طریقت کے اور او و و طائف میں شال ب- آب کی در دو شریف بر دوسری تالیفات بھی ہیں جن میں بشائر الخیرات اور فس الخیرات شال ہیں۔

سُناتے اس لئے ضعف ہوجا تا اور فراغت کے بعد آ رام فرماتے۔ دوسرے عشرہ میں فرزند کلال شاہ عبد الرحمہ اور تیسرے عشرہ میں اپنے ہمخطے فرزند شاہ محمد مظہر علیہ الرحمہ سے سُنتے۔ آخری عشرہ میں اگر کوئی عذر نہ ہوتا تو اعتکاف بھی فرماتے۔ عید کے دِن کوئی خوش الحان مطرب عاضر ہوتا تو بلامنکرات شرعیہ چند غزلِ عاشقانہ سُنتے اور اسے کوئی چیز عنایت کرکے رُخصت فرماتے۔ اب حدب فریل مشائخ کا عرس کرتے۔

حضرت مرزامظهر جان جانال رحمة الشعليه حضرت شاه غلام على مجد دى و بلوى رحمة الشعليه حضرت شاه ابوسعيد فارو تى رحمة الشعليه حضرت شاه فقشبند بخارى رحمة الشعليه حضرت امام ربانى مجد دالف تانى رحمة الشعليه حضرت ذولجه محمدوم فاروتى قدس سرة العزيز

عرس مبارک کاطریقہ سیہ وتا کہ صرف تج قرآن کریم کر کے شیری تقسیم فرماتے۔
مولد شریف ماہ دریج الاقل کی گیارہ تاریخ خود پڑھتے۔حضرت باتی باللہ حضرت نظام
الدین اولیا ، خواجہ قطب الدین ، حضرت خواجہ معین الدین اور خواجہ تحد زبیر رحمۃ الشعلیم کے عرس
مبارک میں شرکت کرتے ورنہ اپنے گھر میں دعا کا اہتمام کرتے ۔ صبح وشام اور باقی اوقات کی
ادعیہ ماثورہ حصن حصین کے موافق پڑھنے کا معمول تھا۔ حضرت شاہ محمد مظہر فاروتی مجددی رحمۃ
الشعلیہ نے وہ ادعیہ اور معمول دعائے حزب البحر اور درود کہریت احمر نقل فرمائی ہیں۔ اور حضرت
شاہ احمد معبول الرحمہ کے حزب البحرین ہے کا مفصل طریقہ تحریفر مایا ہے۔ تا

ا و میکی مناقب ومقامات اجمد بیر سعید بیر (فاری) ص ۱۹۹ تا ۱۵۳ تع و میکی مناقب ومقامات اجمد بیر سعید بیر (فاری) ص ۱۰۰ تا سام

# سجادهٔ شینی

حضرت شاہ غلام علی قدس سرۂ العزیز کا وصال۳۳/صفر ۱۲۳۰ھ میں ہوا۔ وصال ہے قبل حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مند ٔ خانقاہ اور مکانات حضرت شاہ ابوسعید فارو تی مجد دی رحمة الله علیه کے سپر دفر ما دیے آپ ۹ سال۳ ماہ خانقاہِ عالیہ حضرت شاہ غلام علی ( دہلی ) کی مسند خلافت برمتمکن رہے۔ جمادی الاخری ۱۲۳۹ ججری کوآپ کے والد ماجد پرزیارت حرمین شریفین کا شوق غالب ہوااپی اور اینے پیرومرشد حضرت شاہ غلام علی رحمہ اللہ کی مسندیر آ پ کو بٹھایا' خانقاہ شریف کانظم ونتق اور کتب خانہ کی تولیت آ پ کے سپر د کی ۔ تینتیس برس کی عمر میں مىندنقىشبندىيەمجەد رپەپر براجمان ہوئے كمال استقاستِ ظاہرى و باطنى سےاپنے آبائے كرام اور مشائخ عظام کی جگہ بیٹھے تو لوگ اطراف عالم (ہندوستان' خراسان' بلخ' بخارا وغیرہ ) ہےعلوم ظاہری و باطنی کیلئے رجوع کرنے گئے۔اپنے والدگرامی کی زندگی میں درس و تدریس کاشغل جاری رکھالیکن جب سجادہ نشین ہوئے توسیئلووں لوگ استفادہ کیلئے حاضر ہونے گئے آپ کا فضل و کمال دنیا میں مشہور ہوا۔ بڑے بڑے علماء وفضلاءِ وقت آ پ کی خدمت میں حاضر ہو کر علوم ظاہری اورسلوک باطنی کا استفادہ کرتے طالبین ومریدین کی طرف آپ کی توجہ تیب کے ساتھ مصروف رہتی ہڑمخص کواس کی استعداد کے مطابق تعلیم فریاتے بعض تفصیلی سلوک ہے بہرہ ور ہوئے اکثر سلوک اجمالی سے شرف یاب ہوئے کوئی عائبانہ توجہ سے مقامات سلوک کی ترقیات حاصل کرتا' کسی کوبطور طفره ا<sup>لی</sup> توجه فرماتے' بعض کوریاضت ومجاهدات کا تھم دیتے بعض کوایئے عال پرچپوڑ دیتے غرض آپ کا وجو دشریف طبیب حاذ ق کی طرح تھا ہرا یک کےمصرات ومنافع د کھے کراس کی تربیت فرماتے۔ بہت سے علما علم ظاہری کے استفادہ کیلئے عاضر ہوتے اور بے ثار توعلم ظاہر و باطن سے مشرف ہوئے۔ آپ خود ایک عریضہ میں اپنے والد ماجد کے نام تحریر

ا۔ اصطلاح صوفیہ میں اس ہے مراد سلوک مقامات بطور عبور شنخ کے تقرف سے بےحصول تمکین طے کرنا ہے۔ بدر

کرتے ہیں: احوالِ طالبین روز بروز درتر قی وتزا کداست طالبے ملا پیرمحمد نام روزے چند بافقیر نشست و برخاست نمود کائب وغرائب احوال بیان می کرد بالجمله کارسنین دراربعین تمام کرده از اجازت وخلافت مشرف گشته بوطن مرخص شد۔ <sup>ل</sup>

دن میں تین مرتبہ حلقہ منعقلہ ہوتا۔ فجر ٔ ظہر اور مغرب کے بعد پہلے مریدین درج ذیل ختمات مشائح کرام پڑھتے صبح نتم خواجگانِ نقشیندیہ جوسات نقشیندی مشائح کوایصالِ ثواب کیا

جا تا ہے جن کے اساء حسب ذیل ہیں: حضرت خواجہ عبدالخالق نجد وانی

. حضرت خواجه عبدالخالق عجد والی حضرت خواجه عارف ر یوگری

. محضرت نواجه عارف ریوسرل ... حضرت خواجه محمودا نجیر فغنو ی

حضرت خواجه عزيزال على راميتني

... حضرت خواجه محمد باباسماسی

. . . حضرت خواجهامير كلال

حضرت خواجه خواجه كالثحر بن محمر بهاؤالدين تقشيند بخاري رحمة الله عليم

الكاطريقهيد:

سورهٔ فاتخه ۷ مرتبهٔ اول و آخر درود شریف ۱۰۰٬ ۱۰۰ مرتبه سوره الم نشرح ۷۹ مرتبه سوره اخلاص بزارمرتبه به

اسُ كَ بُعد ختم امامٍ رباني مجد دالفِ فانى حضرت احمد فاروقى قدس الله تعالى سرؤ

جواس طرح ہے: اول وآخر درووشریف ۱۰۰ ۱۰۰ مرتبہ زیر مور سرکی گئے گئے وال

لَاحَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

٥٠٠ ك بعد العَلِيُّ الْعَظِيْتُ معمول تها-

يُرا بن بيرومرشد مفرت شاه غلام على قدس مرة كافتم ال الفاظ ميس برُ هنة: يَا الكُلُّهُ يَارَحُمْنُ يَا رَحِيهُ مُ يَا ارْحَمَ الراحِمِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّد ٥٠٠م تهـ

ا شاه محرمظبرفاروقی مناقب دمقامات احرسعید بیص : ۸۸

نمازظهر کے بعد بہ ختمات شریفہ پڑھتے: غوث الثقلين سدعيدالقادر جبلاني رضي التُدعنه حَسْنُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلِ. ٥٠٠مرتب اول وآخره ۱۰ مامرتبه درود شریف-حضربت خواجه بها والدين نقشبند بخارى رضى الله عنه يَا خَفِىَ اللُّكُفِ أَذُرِكُنِىُ بِلُطُفِكَ الْخَفِيِّ .. ٥٠٠م تِهِ .

اول وآخره ۱۰ مام تنبه درو دشریف -

حضرت خواجه محم معصوم قيوم ثاني رضي الله عنه لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ شُبُحَانَكَ إِنِّنَى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ . ٥٠٠مرتب

اول وآخره ۱۰ مام تنبه درو د شریف به

نمازمغرب کے بعد

صلاة تنحبينا ١١٣ مرتبه يراه كرحضرت سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى والهواصحابه اجمعين کی روح پرفتوح کومدیه کیاجا تا۔

پھرختم خواجگانِ نقشبندیه پڑھتے اور بیالفاظ زا کدکرتے۔

الُللَّهُ مَّ يَسَا فَاضِيَ الْحَاجَاتِ يَا كَافِيَ الْمُهِمَّاتِ يَا رَافِعَ اللَّرَجَاتِ يَا وَافِعَ الُسَلِسَّاتِ بِمَا أَحَلَ الْمُشْكِلَاتِ بِمَا شَافِي الْمَرُضَىٰ ۖ يَسَا مُسَبِّبَ الْاسْبَابِ يَسَا مُجِيْبَ الدَّعُواتِ يَا ارْحَمَ الراحِمِيْنَ۔

ہر ختم کے شروع میں اہلِ حلقہ کے ہمراہ ہاتھ اُٹھا کرد عاکرتے جس بزرگ کاختم ہوتا اس کی روح کو بدریکرتے اوراس کے وسیلہ سے فیضانِ فیوض اور ظاہری و باطنی حاجات کے حصول کی حق جل وعلاسے التجا کرتے۔

الملِ عرب اس طرح برصح میں لیعن" اے مریضوں کوشفادیے والے "اوراس میں دوسری روایت" یک شک افیک الأمواض" بدونون روايتي ورست ميل مقامات خيرشاه ابواكسن زيد ص ٥٠٢،

# طريقِ بيعت

استخارہ یا قلبی شہادت کے بعد طریقة شریفہ کیلئے قبول قرماتے پہلے پیرانِ کبار رحمۃ التعلیم کی فاتحہ بلکہ سارے سلاسل کا نام بنام پکار کران سے امداد کے طالب ہوتے طالب کے دونوں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں مصافحہ کے انداز میں پکڑکراس طرح پڑھاتے بیسے السلسیہ السر محمنی الرہ حیثہ میں باراستغفار ان الفاظ کے ساتھ اسٹنے فیفر اللّٰه وَ بیٹی مِن کُلِّ ذَنْب وَأَتُوبُ إِلَيْهِ بعداز ال تین مرتبہ کلم طیب لَا إِلٰه إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ آلِیہ وَسُلَّمَ ۔

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلٰهَ إلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَوِيْكَ لَسَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُكُ وَرَسُولُكَ رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَّبِالْاسْلَامِ ذِيْنًا وَبِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَسِيًّا وَرَسُولًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

اور بھی کسی پرعنایت خاص ہوتی توبید عامجی تین مرتبہ پڑھاتے۔

اللَّهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي وَرَحُمتُكَ أَرْجِي عِنْدِي مِنْ عَمَلِي.

بعدازاں اے طریق ذکر تعلیم فر ماتے نیز تصویصورت مبارک کا تھم دیے اور طالب کی استقامت مجب مثان خوادر ان کی اتباع کیلئے دعا فرماتے۔ اگر شرین موجود ہوتی تو اپنے دست شریف ہے پہلے طالب اور پھر سمارے حاضرین میں تقیم فرماتے اور تین وقت طقہ شریف میں حاضر ہونے کا تھم دیے اور اے قوک تو جہات دیے یہاں تک کہ وہ متاثر ہوجا تا اگر طالب کو دنیا کی طرف سرودل ہوجاتا اگر طالب کی دنیا کی طرف سرودل ہوجاتے اور اگر عورت کی طرف اس کی توجد دیکھتے تو اس سے مایوں ہوجاتے اور کلماستر جاع (اِنَّ الِلْکَ وَوَالَّ اِللَّهِ وَالْکَ کَ وَالْمَ کَوَالْتُ وَالْکُورت کی طرف اس کی توجد فرمایا کرتے مبتدی کیلئے عورت سے زیادہ نقصان دہ کوئی چرنہیں جو

اس میں مبتلا ہواد نیا دار ہو گیا طلب حق اس کے دل ہے جاتی رہی اکثریث عربی مصتے ہے۔ همد خدا خواهمی و همد دنیائے دوں ایس خیال است و محال است و جنوں . . . . تو خدا کا طالب بھی بنتا ہے اور کینی دنیا کا طالب بھی ہے ایسا ہونا صرف ایک خیال ناممکن اور باگل بین ہے۔

فرماتے: ارباب عمم اور اغنیاء کے ساتھ مجلس طالب خداکیلئے زہرِ قاتل اور سبر سکندری ہے جہاری فیض کے دروازے بنداورظلماتِ کثیفہ کے پروے دل پر پڑجاتے ہیں۔ سرو رعالم سلی اللہ عابدوا لہ درکم نے اپنی زوجہ کریمہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عابدوا لہ درکم نے اپنی زوجہ کریمہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنبہاکووسیت فرمائی:

" إياكِ ومُجَالُسِهَ الْأَغْنِياءِ وَأُحِيِّى الْمَسَاكِيْنَ وَقَرِّبِيْهِمُ " \_ اغناء كيمجلس بي بيؤمياكين سے مجت ركھوا وران كوا پنا قربعطا كرو۔

فرماتے ہیں: مرید حق کی طرف توجنہیں کرتا بلکہ غیرے تنظر ہوتا ہے کیا خوب کسی نے کہا ہے ۔

سودائے تو اندر دلِ دیوانهٔ ما است هرچه حدیثِ تست افسانهٔ ما است

...... ہمارے دیوانے دل میں تیری محبت اور عشق سائے ہوئے میں تمہاری ہر بات ہماری ہی سرگذشت ہے۔

بیگانه که از تو گفت او خویش منست خویشے که نه از تو گفت بیگانهٔ ما است ...... وه پرایا چوتمهاری بات کرے وه میراا پتا ہے اور وه اپتا جو آپ کی بات نہ کرے وہ ہمارے لئے پرایا ہے ۔

طالبین سے جو شخص حجرہ کا دروازہ ہند کر کے ذکر میں مشغول رہتا' حلقہ میں شریک ہوتا اسے پیند کرتے لڑائی جھگڑے کرنے والاُ لا لچی' زیادہ ہشنے والا اور شریرے بہت نفرت کرتے۔

فرمایا: مولانا خالد شامی مجددی رحمة الله علیه نے ابتداء سے رخصت تک اپ ججرہ کا دروازہ بندر کھا حاجبِ ضروریہ کے سوادروازہ نہ کھولتے 'ایک بار چندعلاءِ دبلی آپ کا شہرہ سُن کر طضر ہوئے کہ ان سے ملاقات کریں تاکہ ان کاعلمی مقام معلوم کرسکیں اور مجھے سفارش کیلئے آپ کی وجہ سے دروازہ کھول دیں فقیر نے آئیس آگے کیا کہ آپ صاحبزادہ صاحب ہیں کہ شاید آپ کی وجہ سے دروازہ کھول دیں فقیر نے آئیس

ببت كباكه وروازه كھوليس بيضنلاء آپ كى زيارت كيلتے حاضر ہوئے ہيں أنہوں نے كها: صاحبزاده صاحب! من بسرائے مسلاقاتِ كسى نيامده ام معذور داريد "ميںكى كى ملاقات كيلئے بهال نہيں آيا مجھے مغذور جانين" -

فر مایا: ای حسن طلب ہے آپ مرتبۂ علیا پر فائز ہو گئے مرید حق ای طرح ہونا جا ہے ہمارے بھی چندمریداسی روش کے تھے جو ہا کمال ہوئے۔

# طريق توجه

ختمات نے فراغت کے بعد حاضرین مریدین کو اس طرح توجہ دیتے کہ اہلِ حلقہ بیں ہر فردا نو مرا توجہ دیتے کہ اہلِ حلقہ بیں ہر فردا فردا ہے مقام تعلیم کی جانب فیض اللہی کا منظر ہوتا۔ ہر خص دوز انو مرا تب بیشتا اور ہر خض پر فردا فردا اس انداز سے توجہ فرماتے کہ تشیع ہاتھ میں کیکر شایر انقاس کرتے اور سرمبارک کو ہلکی ہی حرکت دیتے اس وقت آپ کے منہ سے ہلکی ہی آواز بھی پیدا ہوتی اس طرح تو ہی ہمت کے ساتھ ساکلین کے دل پر القائے فیض فرماتے ورود تجلیات ہر مقام عروج و زول علیحدہ علیحدہ متوجہ الیہ پا تا بھی بمالی دوق و شوقی عشقوں کے ذمی دلوں بمالی فقل کیے جاتے ہیں۔

لقد كسَعَتْ حيةً الهوى كيكِى فلاطبيبُّ كهَا وكاراقِ ترجمه: "مجت كسانب في مير دل كولاس ليا ہے جس پرندكى عليم كا علاج كارگر ہے نہ جھاڑ

چھونک کرنے والے کادم''۔

إِلَّا الْسَحِبِيْبِ الَّذِى شُيغِفَى بِهِ فَعَنْدَة دُوَّ فَعَنْدَة دُوَّ فَسِيَسِتِى وَيَوْيَ الْقِى مُ رَجِه: "إلى ميرامجوب بس پر من فريفة بول اس كياس مير سلام اعاب والفَلُبِ السَّلِيهُ مِ وَهَدَكُ إِلَى الْسُكَوِيهُ مِ بِغَيْوِ ذَا فِي مِن السَطَاعات والفَلُبِ السَّلِيهُ مِ ترجمه: "مُس كريم ذات كى جائب ما مان مغرينى عبادات اور قلب ليم كريفيراً يا بول " و فَحَدُمُ لُ السَرَاوِ اَ فَهُ جُح كَلَّ شَيءٍ إِذَا كَانَ اللَّو فُو دُ إلى السُكوِيهُ مِ يَعَمُ وَيَعَ مَا وَاتَ الرَّفُو اللَّهُ السَّلِيهُ مِ اللَّهُ وَلِي الْسُكوِيهُ مِ اللَّهُ وَلِي السَّكوِيهُ مِن السَّلِيمُ مَن اللَّهُ وَلُو وَ إلى السُكوِيهُ مِن اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلُو دُ إلى السُكوِيهُ مِ تَعَمَّلُ مَن مَن اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ مَن اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ مَن اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الْلِي وَلِي الْمُعَالِقِ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الْمُعَالِقِ وَالْمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي الْمُعْلَى مُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِي مُلِي اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُن الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُن اللَّهُ اللَ

آ نسووُں کے گھونٹ ہی ہیں''۔

کیف الوصول إلی سعاد دونها قلل السجب الِ و دونه ن خیوف ترجمہ: "سعاد کی میری رسائی کی طرح ہوگی جبکہ اس سے پہلے پہاڑوں کی چوٹیاں اور ٹیلے واتع بین"۔

آن کس که تو اشناخت جان راجه کند فرزند و عینال و خانسمان او کیا کرے"۔

ترجمہ "جس نے تجھے پچپان لیاوہ جان کو کیا کرے۔ اولا ڈاٹل خانداور گھرے سامان کو کیا کرے"۔

دیموانه کنی ھر دوجھانش بخشی دیوانہ تو دو جہاں عطافر ما دیتا ہے کیاں تیرے دیوانہ کیلے دونوں جہاں کا مے"۔

تو بکسارِ کسی نمی آئی بسکنسارِ کسے نمی آئی ترجہ: ''توکی کے کام ٹیس آ تاتوکی کی پخل میں ٹیس آ تا''۔

بے ہے۔ امید میسواں مسرون ، بسمسزادِ کسے نسمی آئسی ترجہ: ''کس امید کے بل ہوتے ہرمرنے کی اُمید کی جائتی ہے توکسی کتر پڑئیس آتا''۔

میجنوں بنحیالِ زلف لیلی دردشت دردشت بجستجونے لیلی می گشت ترجمہ: ''مجنوں کیل کی زُلف کے خیال میں جنگل میں بُنچ گیا۔وہ کیل کی تلاش میں بیابان میں گھوم رہا تھا''۔ می گشت هممیشه برزبانش لیلی لیلی لیلی می گفت تازبانش می گشت ترجمہ: ''وه گھوم رہا تھا اوراس کی زبان پرلیل کا نام تھا' جب تک اس کی زبان مند میں حرکت کرتی رہی وہ لیل کیلی بی کہتا رہا''۔

برسوِ خاكِ صاببانغمة عشق بوسوا كز جذباتِ شوقِ تو نعره زخاك بوزنه ترجمه: ''جمار سرزار پرآ دَيشش كا ايك گيت گادَ ـ تا كه تير عشش كے جذبات كے باعث قبر سے ميرنغره مادول' ـ ـ

بعد ھزار سال اگر برقبرہ گفر کئی مشك شود غبارٍ من روح شود همه تندم ترجمہ: ''میرےم نے کے ہزار سال بعد بھی اگرتو میری قبر کے پاس سے گزرے گاتو میری قبر کستوری بن جائے گی اور میراسار اجم روح بن جائے گا''۔

سے تو جاناں قراد نتوانھ کود احسانِ تسراشسماد نتوانھ کود ترجہ: ''اے مجوب! تیرے بغیر بھے آدام ہیں آسکا۔ میں تیرے اصانات کا ٹھاڑیں کر سکنا''۔ گر برتنِ من ذبان شود ھو مونے یك شکو تو از ھزاد نتوانھ كود ترجہ: ''اگر میرے جم کا ہر بال ذبان بن جائے تو بھی تیرے ہزاد شروں میں سے ایک بھی میں ادانہ کر سکوں گا''۔

یك چشمد زدن غافل ازاں ماہ نباشى شايد كه نگاهے كند آگاہ نباشى ترجمہ: "آ كھ جھكتے كر برابر بھى تواس محبوب سے غافل شہو ہوسكتا ہے كدوہ تيرى طرف ديكھ اور تحقیق من اللہ محبوب سے خافل شہو ہوسكتا ہے كدوہ تيرى طرف ديكھ اور تحقیق من اللہ محبوب سے خافل شہو ہوسكتا ہے كدوہ تيرى طرف ديكھ اور تحقیق من اللہ محبوب سے خافل شہو ہوسكتا ہے كہ دوہ تيرى طرف ديكھ اور تحقیق من اللہ محبوب سے خافل من اللہ محبوب سے خافل من اللہ محبوب سے خافل من اللہ من اللہ محبوب سے خافل من اللہ من ال

هر جساکه تسرشی تو بینده در العطش آیده و نشینده ترجه: "جبال کیس بیمی مین تیری بکی بوندا بایمی بیمی دیکتا بول مین پیاماین کریشه جا تا بول" ابسجد عشدق تسوك جسان بساشد انتها یسش غوض جسسان باشد

ترجمه: ' دعشق کی الف بادنیا کوچپوژ دینا ہے۔انتہامیں وہ کیونکر مقصود بن سکے گی'۔

هنوز ایوان استغنا بلند است مرا فکر رسیدن ناپسند است ترجم: "استفنا کا کل ایمی بهت بلند به میرے لئے وہاں تک رسائی کا خیال پندئیس ہے" - عد فی اگر بگد یہ میسو شدی و صال صد سال میتواں به تسمنا گریستن

عرفی اگر بگریہ میّسو شدی وصال صد دسال میسون به تسمنا کویستن ترجمہ: ''اے عرفی !اگر روئے کے باعث محبوب کا وصال میسر آئے تیاتو اس کی تمنا میں سوسال تک رویا حاسکتا ہے''۔

اہلِ حاقد کی عجیب حالت ہوتی کوئی حالت وجد میں' کوئی آ ہ و نالہ میں مبتلا' کوئی گریاں' کوئی خنداں' کوئی بےخودی کے دریا میں متعزق' کوئی شورش وستی میں بے تاب' کوئی جمالِ محبوبے حقیقی کے مشاہدہ میں فنا بعض عروج میں' بعض نزول میں' الغرض وہ وقت مجیب وغریب ہوتا جود کیصنے پر موقوف تھا۔

> لذتِ مَے نشناسی بخدا تانه چشی ترجہ: ''جب تک تو چکھ ند کے شراب کی لات قونہ پچان کے گا'۔

مراقبہ کے اختام پر بلندا وازے اگے حمہ گیل کیے اور دعا کیلئے ہتے اور ماکیلے ہاتھ اُٹھاتے بھی اولیاء
کرام اور مشائِ عظام کا ذکر خیر فرماتے ۔ حاضرین حاقد ولی مقاصد اور قلبی مقاصد میں کا میاب
ہوتے ۔ ہرسال بہت ہو گول کو شرف اجازت و خلافت عنایت ہوتی 'آپ فرماتے چونکہ ذائد
قرب قیامت ہے' کفرو بدعت کی تاریکیاں دنیا کو گھیرے ہوئے ٹیل لہذا جتنا ممکن ہواجازت
یافتہ احباب کو طالبان کی رشد و ہدایت کیلئے بھیجا جائے تاکہ لوگوں کے دل انوار و ہدایت سے جلا
حاصل کریں اور کفر و بدعت ہے محفوظ ہوں ۔ ہم عصر علاء و مشائح آپ کے طاہری و باطنی کمالات
کے معترف سے انتہائی تعظیم و تکریم سے پیش آتے بلکہ خافس کو بھی خالفت و مرتا ہی کہ ہت نہیں۔
جب تک آپ دبلی تشریف فرمار ہے فرقہ و صابیہ کوم مارنے کی مجال نہتی اس گروہ کا بزی شدومہ
کے ساتھ قلمی و لسانی روفر ماتے چند رسائل اور کثیر تعداد میں فاوئی کھے چونکہ بلند درجہ عالم شے
کے ساتھ قلمی و لسانی روفر ماتے چند رسائل اور کثیر تعداد میں فاوئی کھے چونکہ بلند درجہ عالم شے
سے دالم سلین صلی اللہ علیہ و آلہ و کلم کا فاہری و باطنی نائب بنایا تھا۔ آپ کا و جود مثل آفات و اس جہاں
سید المرسلین صلی اللہ علیہ و آلہ و کلم کا فاہری و باطنی نائب بنایا تھا۔ آپ کا و جود مثل آفات و اب جہاں
تا ہر وشن کن جہاں واہل جہاں تھا۔

گر نه بیند بروز شب پر چشم چشمه آفتاب را چه گنهاه ترجمه: "اگر تیگاوژکی کم کی دن کو کی کے آواس میں سورج کا کیا گناه ہے ''۔

ایم آفتیاب روئے تواشب به آفتاب چشمك زنید بدور توشب به آفتاب ترجمہ: ''اے میرے آ فآب! تیرا چرہ دانت کو تکی سورج کی مانند چکتا ہے۔ میرے آ فآب کی طرف

اس کی گروش کے وقت رات آ کھ چرا کردیکھتی ہے'۔

بے شارلوگوں نے بالواسطہ اور بلاواسطہ فیفن حاصل کیا تینیسز ٔ صدیث فقۂ اصول اور تصوف کے دروس ہرروز ہوتے' آپ اپنی زبان گو ہرفشاں سے بجیب نکتے ' وقیق تفائق اسرابطریقت اور رموز شریعت اس انداز سے بیان فرماتے کہ سامع' کتابی ذبین وطباع ہوتا قبول و تسلیم کے سوا بیارہ نہ ہوتا۔ یا رہ نہ ہوتا۔

# جلِّ آزادی ۱۸۵۷ء مین آپ کا کردار

اگریز برصغیر پاک و ہند میں تا جروں کے روپ میں آئے اور یہاں کے حکران بن بیشے۔
انبہوں نے ہندوستان کو اپنی تلوار سے فتح نہیں کیا بلکہ خود ہندوستانیوں کی تلواروں رشوتوں اور
سازشوں سے فتح کیا۔ ہرزمانہ میں ان کی پالیہیاں صدور ہے کی دورُخی تھیں جن پرانہوں نے عمل
کر کے یہاں کے ایک گروہ اور جماعت کو دوسرے گروہ اور جماعت سے برخن کر کے اور آپس
میں گڑا کر بید حاصل کیا تھا۔ آغاز سے ملک پر ظالمانہ قبضے تک ان کا طرزعمل یہی رہا۔ اس دوران
ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مغلیہ خاندان کے تا جدار کی حکومت کی حدود صرف دبلی کے لال قلعہ تک
محدود تھیں۔ آخری بادشاہ بہا درشاہ ظفر ایک بابس تا جدارتھا۔ جس کی زندگی عبرتوں کا ایک مرقع
ہے۔ ای کے دور میں کے ۱۸۵ء کی جنگ آزادی لائی گئی۔ اس جنگ کی مرکزی قیادت کی ہاگ
ڈورای کے ہاتھ میں تھی۔

اس بنگ کے لؤنے سے پہلے اگر ہزوں نے اپنی حکومت کو دوام بخشے کیلئے پادریوں کا ایک جال پورے ملک میں پھیلا رکھا تھا۔ جس کا مقصد وسیع پیانہ پر یہاں کے لوگوں کو عیسائی بنانا تھا۔

تاکہ اس ملک میں عیسائی حکومت کے خلاف شورش کے امکانات ختم ہوجا کیں۔ اس مقصد کیلئے انہوں نے بڑے معروف پادری ہندوستان میں درآ مد کئے جواگریزوں کے زیرسایہ پوری بیبا کی اور جراکت سے عیسائیت کی بلنے کرتے۔ یہاں کے قدا ہب بالخصوص اسلام پرشد میا گئے ہوئے کر تے ۔ یہاں کے قدا ہب بالحصوص اسلام پرشد میا گئے ہوئے کرتے ۔ اورا یسے خت انداز میں کرتے کہ کوئی خود داراور دیندارآ دمی اسے برداشت نہ کرسکتا تھا۔ جس کے اور ایسے بیان کی آبادی کے لوگ بلاا تھیاز فیرہ و بلت انگریزوں کے خلاف آٹھ کھڑے ہوئے۔ بعد یہاں کی آبادی کے لوگ بلاا تھیا در عوام سب نے مل کران کے خلاف آٹھ کھڑے ہوئوت بلند کر دیا۔ انکم بادوت کے خلاف کا محاوت بلند کر دیا۔ انکم دیا۔ انکم میں ایک فوٹ ک

۲جولائی ۱۸۵۷ء کوجاری ہوا۔جس پر دبلی کے چونتیس علائے کرام کے دستخط ہیں۔

اس وقت حضرت شاہ احمد سعید رحمة الله علیہ کو حضرت شاہ غلام علی رحمہ الله علیہ کی خانقاہ شریفہ کے مشار ایفہ کی منازار ایفہ کی مستنفید کو علی سے اس عرصہ کے دوران آپ ہے کی شر ایفہ کی مستنفید و مستنفیض ہوئی۔ دبلی میں آپ کی ذات بابر کا تم رفح خاص و عام تھی۔ آپ رحمة الله علیہ نے بھی اس فتو کے جہاد پر و شخط فر بائے۔ دستخط کنندگان میں آپ کے دستخط کیر رہو ہے۔ گیر رہو یہ کیر اور اصغر شاہ عبد التی رحمة الله علیہ کانام تیر ہو یہ نمبر پر ہے۔ اس جنگ آزادی میں بھی انگریزوں کے راثی و عاباز فریب کار ذہمی نے اپنے کام دکھائے۔ جزل بخت خان جواس محاذ کا اپ سامنا کرنا پڑا۔ دکھائے۔ جزل بخت خان جواس محاذ کا اپ سامنا کرنا پڑا۔ کو دیوانِ خاص کو انگریز کی فوج کال قلعہ کے اندر بھنے گئی۔ انگریز کی سید سالار نے لال قلعہ کے دیوانِ خاص کو اپنا ہیں کو اور ملکہ و کو رہد کا جام صحت نوش کیا۔ پدلال قلعہ ۱۹۲۸ء میں تھیر ہوا تھا۔ شراب کی بولیس اور ملکہ و کو رہد کا جام صحت نوش کیا۔ پدلال قلعہ ۱۹۲۸ء میں تھیر ہوا تھا۔ محیط عرصہ میں پہلاموقع تھا جب یہاں کی اجبی حکم ان کا جام صحت تجویز ہوا۔ بادشاہ گرفتار ہوا محمد شجویز ہوا۔ بادشاہ گرفتار ہوا جمید عرصہ میں پہلاموقع تھا جب یہاں کی اجبی حکم ان کا جام صحت تجویز ہوا۔ بادشاہ گرفتار ہوا جب میں و بیود میں کالے پائی کی مزاد کی گئی۔

ستوط دبلی کے بعد سات دن تک شہر میں لوٹ ماراور قل و غارت گری کا بازارگرم رہا۔
در حقیقت بیتی و غارت گری نادرشاہ کے قل عام سے ہزار گنا زیادہ تھی۔ مجاہدین آزادی پرنت
نے مظالم ڈھائے گئے۔ درندگی اور حیوا ثبت کی انتہا کر دی گئی۔ان کو بر ہند کر کے تمام جمم کوگرم
سلاخوں سے داغا گیا۔ سنگیوں نسے ان کے جمم کو چھید کر دہ تی آگ پر بھونا گیا۔ ہزاروں لاکھوں
عورتوں کی عصمت دری کی گئی۔ واجب القتل ہونے کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہتی موف
رنگ کا کالا ہونا تی کافی تھا۔ بیشار لوگوں کو چھائی دی گئی۔

ان دل دوز اور دہشت ناک حالات میں بھی حضرت شاہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ شریف میں پورے اطمینان اور دل جمعی ہے اللہ سالی کی یا داور اوراد و وظائف میں مشغول رہے آپ کے احباب اور عقیدت مند ہجرت کامشورہ دیتے تو آپ جواب میں ارشاد فریائے کہ میں اپنے مشارِع کرام کے تھم پریہاں میٹھا ہوں ان کے اذن کے بغیر نہیں جاسکتا۔ بالآخر آپ

نے اپنے مشائح کرام کی اجازت سے اپنی خانقاہ کوالوداع کہااور حریمن شریفین کے ارادہ سے دہلی کو الوداع کہا۔ انگریزی فوج کے ایک افسر نے آپ کو شہید کرنے کا ارادہ بھی کیا' کیکن اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے آپ بحفاظت تجازمقدس تیج گئے۔

علی میدان میں آپ نے اس جنگ آزادی میں سیس سالار کاسا کروار نبھایا الیکن آپ وطن علی میدان میں آپ نے اس جنگ آزادی میں سیس سالار کاسا کروار نبھایا الیکن آپ وطن کی آزادی کی خاطر مید قطعا گوارا نہ کر سکتے کہ اس آزادی کے ختیج میں شعائر اسلامیہ کو مثایا جائے ۔ وطن کی انگریزوں کے تسلط ہے آزادی کیلئے جہاں مسلمان مجاہدین ان کے خلاف جنگ کررہے تھے۔ وہیں ہندوؤں میں ایک متعصب کروہ بھی شامل تھا۔ وہ وہ بلی میں واخل ہو کرمسلمانوں کے نہ بہی شعائر کو مثانے کی کوشش متعصب کروہ بھی شامل تھا۔ وہ وہ بلی میں واخل ہو کرمسلمانوں کے نہ بہی شعائر کو مثانے کی کوشش کرنے لگے۔ جومجہ میں برسر ہازار تھیں ان میں اہل اسلام کواذان دینے دوکا اور پھر قربانی کو خصر کرنے کیلئے میں مناز کو کراوی کہ گئی ہوئی کارروائی کا ختم کرنے کیلئے میں مناز ہو سلمانوں نے جوائی کارروائی کا ارادہ کیا۔ حضرت شاہ احمد سعیر رحمہ اللہ عالیہ نے سب سے پہلے ان کے خلاف جہاد کی تلقین اور عام وہیں دوس سے میں کوشن وہاں جج ہوگئے سامن کے متعقین اور عام وہیں ڈیرو ڈیرو ڈال دیا۔ بہادر شاہ فلفر تک اس مور تحال کی خبر ہوئی تو انہوں نے مفتی صدر اللہ بین خال وہیں کر حمد اللہ علیہ کو حمد رحمہ اللہ علیہ کو حمد سے بیس بھیجا۔ بادشاہ نے اپنے قلم سے میشعر کھی کر حمد سے میں میں جیا۔ اور شاہ نے اپنے قلم سے میشعر کھی کر حمد سے شاہ صاحب رحمہ اللہ علیہ کو حمد سے اس کی معرفت بھیجا۔ بادشاہ نے اپنے قلم سے میشعر کھی کر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ علیہ کے کہاں ان کی معرفت بھیجا۔

رُخ متاب آب یار گر پیشت نیاز آرد کے نازنیں آل بہ کرد مرگز نیازارد کے

ترجمہ: اے دوست اگرکوئی تیرے سامنے عاجزی کا اظہار کرے تو تو اس سے منہ نہ موزمحبوب و ہی بہتر ہوتا ہے کہاس ہے کی کی دل آزاری نہ ہو۔

ان دوا کابر کی باہمی گفتگو ہے اس معالے کوشنڈ اکرنے میں مددملی۔ان تھا نُق سے عیاں ہوتا ہے۔ آپ کے دل میں وطن کی آزادی کی تڑپ کے ساتھ ساتھ شعائر اسلامیہ کی تفاظت کا

جذبه بدُرجهاتم موجودتها\_

🖈 تفصيل كيليم للاحظه بو ١٨٥٧ء روزناميخ معاصر تحريرين يادداشتين ص ١٥٩\_١١٠ مرتبه محداكرم دينة ألى

# هجرت ِحرمين شريفين زادَهُمَا اللهُ شَرَفاً

١٨٥٤ ، كى جنك آزادى مجابدين آزادى كى شكست يرفقى موئى - أنكريزانى فريب كارى اور مقامی غداروں کی ریشہ دوانیوں سے ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ آزادی کے متوالے فوجی ا فرادمئی ۱۸۵۷ء میں دبلی میں پہنچ آئے۔اور بہادرشاہ ظفر کی سربراہی میں انگریزوں کےخلاف آ ز ادی وطن کی جنگ لڑنے گئے۔لیکن ناقص بندوبست' غلطمنصو به بندی اورا پنوں کی غدار یوں کے باعث انبیں آ ہتہ آ ہتہ ہرمیدان میں ناکامی ہور ہی تھی۔اور انگریزی فوج آ ہتہ آ ہتہ ا پنے قدم جماری تھی۔اس وقت د ہلی کی حالت بڑی نا گفتہ بھی۔انگریزی فوج نے رفتہ رفتہ اس کے نصف حصہ پر قبضہ حاصل کر لیا تھا۔ آئے دہن حالات بدسے بدتر ہوتے جارہے تھے۔لوگ پریش نی اور سراسیمگی کے عالم میں اپناسارا مال واسباب اور جائیدادیں چھوڑ کرا بی جانیں بچانے کی خاطر شہرے باہر جارہے تھے۔ حضرت شاہ احمد سعید رحمة الله علیہ اپنے فرزندانِ گرامی اور مریدین کی خاصی تعداد کے ساتھ بہا درشاہ ظفر کے پاس تشریف لے گئے۔اے وعظ ونصیحت کی آ زادی کی جدد جہد کے حق میں نیک تمناؤں کا اظہار فر مایا۔اس سے قبل آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فتوائے جہادیرتا ئیدی دستخط فر مادیے تھے۔حالات کی نزاکت کے پیش *نظر*آ پ رحمۃ الله علیہ نے اینے اہل وعیال اور اعز ہ و اقرباء کواینے فرزندا کبرحضرت شاہ عبدالرشید رحمۃ القدعلیہ کی معیت میں شہرے باہر پہنجادیا تھالیکن خود آپ خدام سمیت خانقاہ شریفہ میں قیام پذیررہے۔ عمائدین شہراضطراب اوریریثانی لے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ ان کوسلی دیتے۔

ہر سراب در پر پیاں ہے رہ ہیں کہ ت میں کا کو دیگی کی فضاؤں نے دیکھا جب سقوطِ دہلی کا آخر ۲۰/متبر ۱۸۵۷ء کا وہ نامبارک روز بھی دہلی کی فضاؤں نے دیکھا جب سقوطِ دہلی کا حادثہ فاجعہ پیش آیا۔انگریز افسرولس اپنی فوج سمیت لال قلعہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل جوا۔اس طرح مغلیہ خاندان کی حکمر انی کا سورج غروب ہوگیا۔اس نے اس قلعہ کی دیوانِ خاص کو

ا پناہیڈ کوارٹر بنایااورشراب کے ذریعہ انگلتان کی ملکہ وکٹوریہ کا جام صحت نوش کیا۔ لال قلعہ کے در ودیوار نے اپنی پنجیل کے دوسونو سال بعدا کیسا گھریز کی حکمران کو وہاں براجمان دیکھا۔

ودیوار نے اپنی تنمیل کے دوسونو سال بعدا کیے انگریزی حکم ان کود ہاں پراجمان دیلھا۔ فتح حاصل ہونے پرانگریزی فوجیس بے گناہ شہریوں پرٹوٹ پڑیں۔ گوالے ہر شخص کے گھر میں گھس جاتے مال واسباب لوٹ لیتے یورتوں' بچوں' بوڑھوں' جوانوں کو بے درینج قتل کرتے۔ پھرروزانہ سینکٹروں بے گناہ آ دی گرفتار کرکے لائے جاتے بغیر شخصی تفقیش کے پھانی کا حکم سنادیا جاتا۔ قطار میں کھڑا کرکے باری باری پولئی پر پڑھایا جاتا۔

مصرت شاہ احمد سعید رحمة الله علیه اپنی خانقاہ شریف میں قیام پذیر ہے۔ بار بار آپ ہے بھی شہرے باہر نکل جانے کی گذارش کی جاتی آپ جواب میں فرمات: ''مشائح کبار کے بھی شہرے باہر نکل جانے کی گذارش کی جاتی کے بھی خیابی جائے ہے کہ اس کے بھی ہوں ان کے بھی کے مطابق میں مسئوں کا جو بھی ہوگا اس پر عمل کروں گا تجد کے وقت فرمایا اجازت ہوگئ ہاں دوران آپ بمالی استقامت اپنے معمولات میں مشغول رہے تین چاردنوں کے بعد ساراشہر خالی ہوگیا۔

فادم سے فرمایا کوئی سواری لاؤ حاضرین جیران تھے امراء مرد و خواتین پیدل و بے تجاب نکل کے حضرت سواری طلب فرماتے ہیں آخر آپ کے تھم کے مطابق سواری طاش کرنے کیلئے روانہ ہوئے حض آپ کے تصرف آپ کے تصرف کے مطابق سواری ٹل گئی آپ نے اپنے دفقاء کے ہمراہ ہوقتِ چاشت شہر سے کوج فرمایا گراس وقت خافقاہ کی جانب انگریز کا قبضہ ٹیس مواقعا گویا آپ کا وجود مبارک مانع تھا جب آپ وہاں سے نکلے تو سارے شہر پر قبضہ ہوگیا۔ مقبرہ مضور (جوشہر سے چارمیل کے فاصلہ پرواقع ہے ) پہنچ کر آ رام فرمایا اس مقبرہ کے بحوی خادم نے آپ کو خادموں کے ہمراہ دیکھ کر منظی تاریخ کر کی حضرت کی خارف متوجہ ہو کر فرمایا: "بلا کے درد منداں از درود بواری آید" اور تبسم فرمایا۔ انشہ جائے، وتعالی نے اس مجوی کواس طرح مشرکیا کہ وہ خود معذرت کی خدمت میں چش مشرکیا کہ وہ خود معذرت کی خدمت میں چش کے ایک شب وروز وہیں رہے آپ کی برکت سے گرم کھانا بھی مقبر موا۔ دوسرے دِن وہاں کے ایک شب وروز وہیں رہے آپ کی برکت سے گرم کھانا بھی مقبر موا۔ دوسرے دِن وہاں

ے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی قدس سرۂ کے مزار کی جانب متوجہ ہوئے جہاں آپ
کے دیگر اہل وعیال پہنچ بچکے تھے۔ راستہ میں ڈاکو جمع تھے جہاں ہے کوئی آ دئی نہ جاسکا تھا۔ بہت
سارے لوگ جمع تھے حضرت کے تصرف اور توت وغلبہ ہے اس درگاہِ عالی میں پہنچ تین روز وہاں
سے فیض یاب ہوئے آپ کے اشغال واذکار میں کوئی فتور نہ آیا گویا آپ کو خربی نہتی کہ کیا ہوا
اور کیا ہور ہا ہے۔ باقی لوگ تو اس مصیب عامہ سے حواس باختہ ہو بچکے تھے۔ جوعبادات اور اور او
و وظا کف اور صلقہ توجہ حسب معمول جاری رہاان میں کی قشم کا فرق نہ آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
حمایت وعنایت شاملِ حال ہوئی فقلب صاحب میں ایک انگریزی رسالدار نور نگ خان نامی کے
چند سواروں کے ہمراہ آپ کی حفاظت کیلئے حاضر ہوا اور حضرت کو جملہ متعلقین کے ہمراہ مقبرہ
منصور (جووسیج آرام دہ چگر تھی) دوبارہ لے گیا۔

### ز دجهمحتر مه کاوصال:

یبال آپ کی زوجه محتر مدکا دیا کے عارضہ تھے باعث وصال ہوگیا وہاں بحسن وخو بی تجہیز و استعمال ہوگیا وہاں بحسن وخو بی تجہیز و استعمال جھنے تک نظین کر کے نماز جنازہ ادا کی گئ دھنرت خواجہ قطام الدین اولیا وقدت کا تضرف تھا کہ ان مشکل و نور محمد اللہ کے پہلو میں آسودہ کی کیا گیا۔ ہی بھی محض حصرت کا تضرف تھا کہ ان مشکل و خوفناک حالات میں تنظین وقد فین ہو کی ورنہ ایسامکن ہی نہ تھا۔ ت

حضرت نے وہاں اپنے مریدین اور رفقاء سے مشورہ کیا کہ اب یہاں سے کہاں کا عزم سفر ہونا چاہیئے 'سب نے مختلف آراء چین کیں آپ کے فرنید اکبرشاہ عبد الرشید رحمہ اللہ نے عرض کی سب سے افضل و اعلیٰ سفر حریین شریفین ہے آپ نے اس رائے کو پیند فر مایا اور ترجج دی۔ جمرت کا مصمم ارادہ کرلیا 'رسالدار سے اپنے ارادہ ظاہر فر مایا اس مصرع کے موافق عدوشوں سب نیر گر خدا خواصد

ا ک سے مرادو دبگہ جباں خوابہ قطب الدین چنتی تنج کی رحمہ اللہ کا اور پر افواد ہے یدد کی شجرے سات کوک بجانب جنوب واقع ہے۔

ع نورنگ خان ابراهیم زئی قوم اور کنڈ ، پور کے تئے آپ کے نطیفہ معزت حاتی دوست محمد قد حاری کے مرید تھے۔ جگ آنزادی میں انگریز فوج میں رسالدار تھے۔ حاتی دوست مجمد رحمۃ الله علیہ اپنے مرید کی اس خدمت پر بڑے فوش تھے اور فرمایا ''فورنگ خان سے کم آل جھٹی شد''۔

ت شاه محم مظهر فاروق مناقب ومقامات احمد يرسعيديه ص ١٩٨٠

حاکم نے راھد اری کا پروانہ آپ کے نام مع جمیع متعلقین میں افغانی رسالدار کے ہاتھ آپ کی خدمت میں جیجا۔

حصرت شاہ محمد مظہر تحریر فرماتے ہیں : کہ آپ نے فرمایا: خانقاہ سے نکل آئے ہیں اب حرمین شریفین کی جانب متوجہ ہونا چاہئے اور بقیہ عمر وہاں گزاریں تو عظیم سعادت ہے اپ اس ارادہ سے رئیس افاغنہ کو آگاہ کیا اور فقیر کوفر مایا کہ تہمارا ایک استخارہ درست ہوا اور اُمید ہے کہ دوسراجھی صحیح ہوگا ہم بخیرہ عافیت حرمین شریفین واضل ہوجا کمیں گے۔

کرامت: ای مقبرہ میں ایک عظیم واقعہ پیش آیا آیک اگریز افسرمع چند سلح سوار آئے حضرے ہے گذشتہ امور جو دبلی میں پیش آئے ان کے بارے میں گفتگو کی۔ ڈرایا دھمکایا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ عکومت آپ کے آئ پر آبادہ ہے۔ اس وقت عکم قبل کی آگ عام بجڑی ہوئی میں پیش آئے تان کے بارے میں گفتگو کی۔ ڈرایا دھمکایا جس تھی۔ آپ کی گفتگو میں کو قسم کا خوف یا مرعوبیت ہرگز ظاہر نہ تھی بلکہ بمال بناشت واستقامت اس کے دلائل کا ردفر باتے کہ اسے تسلیم و سکوت کے بغیرا سے فارہ فہ تھا چہرہ مبارک پر کمال نورانیت و طمانیت ظاہر تھی اور وہ انتہائی خصہ وقبر ہے تلوار نیام سے ذکال کر بار بارجنبش دینا اور لب کا من علم مصروف تھا مگر جمایت الی ایسی مانع تھی وہ گویا ہودست و پاتھا آخر عاجز ہو کر کہا ہم کو اپنے ماتھ لے جاکر انتہائی ذکت سے بھائی دیسے گھنے دہ گو کھنے اور دیگر ضروری اشیاء نام بنام بین عادم سے فرمایا سواری لاؤ اس میں فرش رکھ کیا ہو کے دیش کے ارادہ سے لے کر جارہا ہا اور آپ میں انفرض آپ سوار ہوئے فرزندان گرای برادران مرید میں اور خاد میں سواری کے گرد دو اچا تک سوار ہوکے در ندان گرای کی دو اچا تک سوار ہوکے وہاں سے چل دیا اور آیک سوار کے در بعد پیام بھیجا کہ بیرصا حب ہوئی کہوئی کے دو او ایک سوار ہوکے رہی معلوم نہ ہواکوں آیا تھا میں مواری سے آئر سے معلوم نہ ہواکوں آیا تھا کہ بیرصا حب سے ہوآ ہوئی کی دو او ایک سوار ہوکے کہ بھی معلوم نہ ہواکوں آیا تھا کون گیا؟ اس کے جدور کون گیا؟ اس کے جدور کی کہوئی اگریزدگام آئے سخت ودرشت گفتگو کرتے ہواکوں آیا تھا کون گیا؟ اس کے جدور کون گیا؟ اس کے خور دورشت گفتگو کرتے ہو کہ کون کہوں کون گیا؟ اس کے خور کون گیا؟ اس کے خور کون گیا؟ اس کے خور کون گور کون گیا کہ کون گیا؟ اس کے خور کون گیا؟ اس کے خور کون گیا؟ اس کے خور کون گیا؟ کی کون گیا؟ کون کون گیا؟ کی کون گیا کون گیا؟ کی کون گیا؟ کی کون گیا؟ کیا کون گیا؟ کون گیا؟ کی کون گیا کون گیا؟ کیا؟ کون گیا کون گیا؟ کیا کون گیا گیا کون گیا؟ کی کون گیا کون گیا کون گیا گور کون گیا گیا؟ کون گیا گیا کون گیا گیا کہ کون گیا کون گیا گیا کون گیا گیا کہ کون گیا گیا کہ کون گیا گیا کون گیا گیا کون گیا گیا کون گیا گیا کون گیا کون گیا گیا کون گیا گیا کون گیا

#### سوئے تجاز مقدس:

چندروزمقبرہ میں قیام فر ما کرتر مین شریفین کے ارادہ سے روانہ ہوئے۔دو تین دن چھاؤ کی جوخاص مقام جنگ تھاتھ ہرےا ذان ونماز جماعت کیٹر کے ساتھ فرماتے تھے آگریز کی حکام اپنی

آ تھوں ہے دیکھتے لیکن چوں و جرانہ کر سکتے پنجاب وسندھ کے داستہ کم و بیش سوافراد کی معتبت
میں جمبئی روانہ ہوئے ہر شہر و قریہ کے لوگ آپ کے قدوم ہر کت از و مغیمت جان کر حاضر ہو کر
مستفید ہوتے دعا کراتے ہے ہر روسا مانی کے عالم میں لباس کے سواباس کچھ نہ تھا اس قدر لیے
سفر کا ارادہ فر مانا آپ ہی کا کا م تھا طرفہ یہ کہ ایسے وقت میں جبکہ سارے ہندوستان میں غدر واقع
سفر کا ارادہ فر مانا آپ ہی کا کا م تھا طرفہ یہ کہ ایسے وقت میں جبکہ سارے ہندوستان میں غدر واقع
تات نے باز برس اور تلاثی کرتے مگر پھھ نہ کر سکتے۔ ہر روز مجیب و غریب کرامات فلا ہر ہوتی تھیں۔
شہرلدھا نہ کے رستہ میں ایک رئیس افغاناں ملاوہ آپ کو ھا کم کے پاس لے گیا اور کہا سہ
تمام اہل و لایت کے بیرصا حب ہیں۔ بخارات تا شفند تک سارے آپ کے فادم ہیں 'ہم
ان کو اپنے آئیں میان نو از کی کریں گے۔ آپ نے فر مایا ہماری مہمان نو از کی ہے
کروکشتی کا نیک معاف کر دو اور میاں خور شید مجد دی جوعد م سلامتی کے باعث ہم سے جدا ہو
گئے ہے اور یہاں قید شخص آئیں رہا کر دو چانے آئیں ہیں آپ کے اشارہ پر رہا کر دیا گیا۔

موی زئی شریف ورود:

لا ہور پہنچ کرا پے خلیفہ حاجی دوست محمد قند ھاری علیہ الرحمة کو درج ذیل مکتو بتحریر فرمایا: لسریان احضارا حیم

بسم الله الرحمن الرحيم ....

میر نے بھائی! عزیز وارشد جاجی صاحب ستمۂ اللہ تعالیٰ فقیراحمہ سعید کی طرف سے سلام مسنون کے بعد مطالعہ فر با نمین فقیرہ الرقیج الثانی (۱۲۳ ھے) کا ابور سے ڈیرہ اساعیل خان کی طرف روانہ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ شاہ پور (ضلع سرگودھا) تک گاڑیاں کر لی بیں ضرور کی ہے کہ پندرہ اونٹ جن میں سے بارہ کجاول کے ساتھ اور تین سامان کیلئے فوری طور پر شاہ پور روانہ فرمادیں تاکدہ و وہاں سے اونٹوں پر سوار ہوکر آئیں۔ باقی حالات ملاقات پرواضح ہوں گے۔ والسلام لے

مکتوب شریف ملتے ہی حضرت حاجی علیہ الرحمة نے مطلوبہ اونٹ شاہ بور روانہ فرما دیے اور خودا پنے مرشد ومر بی کے استقبال کیلئے چند منزل آ گے آئے۔ اورا پی خالقاہ موی زکی لائے۔

ا مواد نامحدا تاعیل سراجی مجددی مواهب رضانید ج: ۱ - ص : ۲۱

حضرت حاجی صاحب نے اپنا انگو کھرے نکال کرایک علیحدہ فیمدلگا کراس میں ضبرایا اور حضرت شاہ احمد سعید علیہ الرحمت کے اہل وعیال کو اپنے گھریش آسودہ خاطر کیا ' وہاں اطراف وجوانب خصوصاً خراسان سے مردوزن جوق درجوق حاضر خدمت ہو کرزیارت کا شرف حاصل کرتے ' حضرت حاجی صاحب نے چندروز بعد آپ کی خدمت میں اپنی خانقاہ موکی زئی شریف اور میلخ چھ بزاررو پے نذرانہ نفذ بیش کیا اور عمض کیا کہ آپ بہیں تیا م کریں تا کہ بم ساری عمرآ پ کی خلامی اور نیاز مندی میں بسر کریں اور آپ کی توجہات سے اپنے باطن روشن کریں اس پر حضرت شاہ احمد سعید علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

فقیر کوآں محب کا نذرانداور خانقاہ شریف دونوں منظور بیں لیکن بیر قم تو آپ کی خاطر قبول کرتا ہوں گریے خانقاہ مح خانقاہ دبلی دونوں آں محب کو ہبہ کرتا ہوں بید دونوں خانقا ہیں میری ہیں اور آپ ان کے متولی ہیں۔ <sup>ل</sup> اس خانقاہ میں تین ماہ آپ کا قیام رہا' یہاں آپ نے اپنے ہندو خراسان کے مریدین اور خانقاہ شاہ غلام علی دبلی حضرت حاجی دوست محد فقد س سرۂ کے ہردکی اور اپنے دستِ اقد س سے میتر مریحاجی صاحب کوعنایت فرمائی:

بسسم الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \_ الْحَمُدُ لِلهِ افْضَلَ الْحَمُدُ وَأَجَلَّهُ وَأَعْلَاهُ كَمَا يَلِيدُ قَ الرَّحَمُدِ الرَّحَمُدِ الْوَرى كَمَا يَلِيدُ قُ بِجَنَابِ قُدُسِهِ تَعَالَى وَالصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْوَرى كَمَا يَسُبُ النَّقَى اَمَّا ابَعَدُ العيثِ يَسنَبُ النَّقَى اَمَّا ابَعَدُ باعيثِ تسحرير ايس سطور آن كه ازمدت آرزونے زيادتِ حرمين شريفين زادهما الله شرفاً و كرامة دردل بود حالا ارادة اللهى سبحانه \_ بآن منضم كرديدو نيتِ طواف آن جاراسخ شدو متوجه آن حدود مع اهل و عيال شديم الله تعالى از كرم خويش آن جارساندلهاذا مرقوم مى سازم مريدانِ خود كسه در هندوستان و خراسان سكنت مى دارند كه بجائے من مقبولِ بارگاراَحد حاجى دوست محمد صاحب راكه خليفة من اند بدائند و توجهات حاجى دوست محمد صاحب راكه خليفة من اند بدائند و توجهات

ل محمدا ساعیل مراجی مجددی مواهب رحمانیه ص : ۸۰۷۷۸

ازيشان گرفته باشند وهو حَلِينُ فَتِي وَيَدُهُ كَيَدِى فَطُوبِي لِمَنِ اقْتَدى بِهِ فَهُو حَلِينُ فَعُكَدُكُمُ فَعَلَيْكُمُ فَعَلَيْكُمُ فَعَلَيْكُمُ فَعَلَيْكُمُ وَعَلَيْكُمُ وَعَلَيْكُمُ وَعَلَيْكُمُ وَعَلَيْكُمُ وَعَلَيْكُمُ وَمَهُ وَرَدُ فِي اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَالْوَلْمُ وَالْوَلْمُ وَالْوَلْمُ وَالْوَلْمُ وَالْوَلَمُ وَالْمُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَاصْحَالِيهِ اللّهُ وَاصْحَالِيهِ اللّهُ وَاصْحَالِيهِ وَمَلْكُمُ وَعَلَى اللّهُ وَاصْحَالِيهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاصْحَالِيهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاصْحَالِيهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کیلئے تمام حمدوں ہے افضل اجمل اور اعلیٰ حمد ہے۔ جیسی اس کی پاک بارگاہ کے لائق ہے اور درود وسلام تمام مخلوق ہے بہتر جستی پر جیسا ان کی شان کے مناسب اور لائق ہے۔ نیز آ ہے کی صاحب تقوی آل اور آ ہے یا کیزہ صحابہ پر ہو۔

ان سطور کی تحریر کاباعث بیہ ہے کہ ایک عرصہ ہے تربین شریفین کی زیارت کی آرزوول میں سے سازادہ الہی اس کے ساتھ شامل ہوگیا۔ اس مقامات کے طواف کی نیت پڑتے ہوگی۔ اہل و عیال سمیت ہم نے ان حدود کی جانب رُخ کر لیا ہے۔ اللہ تعالی ایپ کرم سے وہاں تک پہنچائے ۔ لہٰزا ہندوستان اور خراسان میں رہنے والے اپنے مربیدوں کے لئے بیتح ریکر تا ہوں کہ مقبول ہارگاہ احمد حاجی دوست محمد صاحب جو میر سے فلیفہ ہیں۔ میرا قائم مقام خیال کریں ان کی اس حیثیت کو جانبی رائ کی ان کی سے وہ میر سے فلیفہ ہیں۔ ان کا ہاتھ میر سے ہاتھ کی مانند ہے جس نے ان کی افتداء کی اسے بشارت ہو۔ وہ علی الاطلاق میر سے فلیفہ ہیں۔ بیتو کی مانند ہے جس نے ان کی افتداء کی اسے بشارت ہو۔ وہ علی الاطلاق میر سے خلیفہ ہیں۔ جس طریقہ ہے تم کو تکم دیں اس کی بجا آور کی تم پر لازم ہے۔ ان کے تکم سے نافر مانی جائز تبین ہے۔ ہیں اند بیا ایس کی بیا اور میاب نے والا اور ہدایت یا فقہ بنا۔ اور تمام اوگوں کو اس کے وسیلہ سے ہمیشہ اور سلسل ہدایت فرمانی جائز تم ہوں اس کی عمر ہوایت اور صلاح وفلاح میں اضاف نہ واس دعا پر آئیں گے۔ واللہ تعلید واللہ واس کے اس است فرمایا ہوا سے اند تعالی اس بند سے پر اپنارتم فرمائے واس دعا پر آئیں گے۔ واللہ تعلید واللہ حسان اللہ علید کے والد واللہ واللہ اللہ واللہ علین اس کی عمر ہوایت اور صلاح وفلاح میں اضافہ واس دعا پر آئیں گے۔ واللہ تعلید واللہ وا

آپ نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ الله علیہ کوا پی ضمدیت سے خصوص فرمایا۔ اپنی خانقاہ مکانات اور محل سراءان کے حوالہ فرمائی اور آئیس اختیار دیا کہ وہاں جا کرخود رہیں یا کسی خلیفہ کو وہاں رہنے کا تھم دیں۔ وہاں رہنے کا تھم دیں۔

جمله ضروری سامان اس آیت شریف کے مطابق " و مَسَن یَسَتُسِقِ اللّه اَی یَجُعَل اَسَهُ مَسِخُر رَجاً وَیَسَن یَسَتُسِقِ اللّه اَی یَجُعَل اَسَهُ مَسِخُر رَجاً وَیَسَن یَسَتُو کُلُ عَلَی اللّهِ فَهُ وَ مَسِن یَسَتُ بِعَی سارا سامان دریا جماز وغیره تحصور کے دوقت میں میسر ہوگیا موسم ختم ہوتے ہی احباب کی رکاوٹ اور خوف و خطر کے باوجود سارے تعلقین کے ہمراہ دوانہ ہوگے۔

# يـُنا سُــلَامُ كاورو:

'' ہمارے پیھیے بیٹم شریف ہرروز پڑھتے رہنااول وآخر درودشریف ایک واور درمیان میں یک سکام ایک ہزار مرتبہ تا کہ اللہ تعالی ہمیں سلائتی کے ساتھ حرمین شریفین پہنچادے اور ساراسفر پخیروسلائتی انجام یائے''۔

رمضان المبارک کے روز ہے جہاز میں رکھے اور تراوی میں ایک قر آن کر یم فتم کیا۔ اگر چہآپ کوسر دردی کا عارضہ پرانا تھا۔ کوئی ہفتہ اس سے خالی نہ گزرتا۔ حکماء نے بڑا علاج کیا پچھافاقہ نہ ہوا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوسر دردی رہا کرتی تھی۔ مجھے میے مرض آپ کو جزنیت اور دراخت کے باعث ہے سب لوگ آپ کے سمندر کے سفر کے

بارے میں متفکر سے کو خشکی میں بیرحال ہوتو سمندری سفر میں کیا حال ہوگا۔ لیکن آپ تمام اہلِ
جہاز ہے بڑھ کر صحت مند ستھ ۔ وطن ہے نکلنے کے بعداس مرض کا نام ونشان باتی ندر ہا۔ بیآپ
کی واضح کر امت تھی۔ الغرض شوال (۱۲۵۳ھ/ ۱۸۵۸ء) کے آخر میں آپ جدہ بصحت
وسلامتی اُترے مکہ محرمہ کے بعض اعمان و مخلصین استقبال کی نیت سے حاضر ہوئے۔ جدہ کا حاکم
بھی حاضر خدمت ہوااور خدمت بجالایا آپ کو مکہ محرمہ تک اونٹ کرامہ پر لے کردیئے۔ معززین
شہر بھی زیادت اور دعاؤں کیلئے حاضر ہوئے اور بعض طریقہ میں واضل ہوئے۔
شہر بھی زیادت اور دعاؤں کیلئے حاضر ہوئے اور بعض طریقہ میں واضل ہوئے۔

# مج مبارك:

آپ ملکمرمہ میں داخل ہوئے بکمال شوق بیت اللہ شریف کا طواف کیا ، جلوہ مقصود کے مشاہدہ سے اعزاز پایا ارکان جج نہایت اہمام سے ادافر مائے ۔ حرم محترم کے علاء ومشائخ حاضر خدمت ہوئے بعض نے آپ کے دستِ اقدس برطریقہ نقشہند یہ محدد بید میں بعت کی۔ استفادہ کیلئے حلقہ تو جہات میں مستفید ہوتے ۔ حلقہ شریفہ فرم محترم میں مصلائے حفیہ کے قریب منعقد ہوتا جس میں طالبین کثرت نے ساتھ شریک ہوتے لیکن مدینہ منورہ کی زیارت کا شوق نہایت خالب تھا۔

حلقه میں بیاشعار شوق پڑھا کرتے:

زمجوری برآید جانِ عالم ترحم یا نبی الله ترحم ترجمه: ''ادرآپ کی جدائی کے باعث دنیا کی جان نگل جاری ہے۔اے اللہ کے نبی ارحم فرمائے' کے نه آخر رحمة للعالمینی زمججورال چرا فارغ نشینی ترجمہ: ''کیا آپ سارے جہانوں کے لئے رحمت نہیں میں؟ تو جمر کا شکارلوگوں ہے آپ فارغ کیوں تشریف فرماجں'' ہے

محمد عربی کا بروئے ہر دوسراست کے کہ خاک درش نیت خاک برسراوت ترجمہ: ''حضرت مجم مصطفی صلی الشعالیہ وآ لہو کلم جودونوں جہانوں کی آبرو ہیں۔ جو آپ کے در کی خاک نہیں اس کے سر پر خاک پڑئے'۔

نماند بعصیال کی در گرو که دارد جنهیں سیدے پیش رو ترجمہ: "جسکا پیٹوا آپ جیسائظیم سردار ہوں گٹا ہوں کے باعث گردی شدہےگا'۔ اُجِنُّ شُوُ قَاً اِلٰسی دِیسَادٍ لَقِیْتُ فِیْهَا جَمَالَ سَلُمَا که می رساند ازاں نواحی نوید وصلت بجانب ما

ترجمہ: "میں ان دیار کا مشاق ہوں جہاں مجھے سلم کاحسن و جمال دیکھنے کا تفاق ہوا جوان اطراف سے وصال کی خوش خبری ہماری جانب بھیج رہی ہے''۔

يَّلِ مُرْصَلَاتِ . مَرِضُتُ شَوُفاً ومِثُ هِجُراً فَكَيْفَ أَشُكُوْ الْيَكَ شِكُوىٰ فَيَانُ سَجَدُدُ نَا إِلِيَّكَ نَسُجُدُ وان سَعَيْنَا إِلَيْكَ نَسُعٰى

ترجہ: "اشتیاق کے باعث میں بیار ہوں اور جمر کے اندر میں مر چکا موں تو تیراشکوا کیے کروں اگر ہم سجدہ کریں تو تیری طرف کریں گے اوراگر ہم بھا گیں گے تو تیری طرف بھا گیس گے"۔

ما و صفر میں قصدِ زیارت فرمایا 'ساراسامان تیارتھاای وقت ساربان نے انکار کر دیا اگر چہ اس نے پہلے ساراسامان دکھ کرایہ مقرر کیا تھااس وجہ سے حضرت کو بہت ملال ہوا فرمایا اس نے اچھاند کیا۔ وعدہ خلافی کی عاقب انچھی نہ ہوگی غیرتِ الٰہی اولیاء کے حق میں ہوتی ہے وہ عبد شکن ساربان رستہ میں قبل ہوگیا مدینہ منورہ نہ بہتے سکا آپ چار ماہ تک مکہ معظمہ میں رہے طالبان حق کو فیض بہنچاتے رہے۔

### مدینه طیبه میں حاضری:

ماہ رہے الاقل میں دوسری بار روضہ مقدسہ کی زیارت کا ارادہ فرمایا۔ فرزندِ کلال شاہ عبدالرشید 'شاہ مجمدعمراور دیگر خدام حضرت کے ہمراہ روانہ ہوئے فرزندِ اصغر شاہ مجمد مظہراور باتی متعلقین کو کمہ معظم ہے۔ مشرف ہوئے متعلقین کو کمہ معظم ہے۔ مشرف ہوئے مشاہدہ جمال با کمال سرور دین و دنیا جو غایت مقصد اور نہایت تمنائقی سے اعزاز و افتخار پایا محضرت شاہ عبدالرشید قدس سرہ فرمایا کرتے کہ' اس وقت فقیر بھی شریک دولت تھا جب حضرت کو خلعت خاص عنایت ہوافقیراور براوی عزیم عمر کوایک ایک تائ مرحمت ہوا''۔

ابل طیب حضرت کے شرف ورود سے بہت مسر ورہوئے اکثر افاضل وسادات محقیدت کے ساتھ طریقہ نفشند میں مجدود میں دست القدس پر بیعت کر کے حلقہ شریفہ میں شریک ہونے گئے اور آپ کی بلدہ مرارکہ میں اقامت کی خواہش کرنے لگے حضرت نے جواب میں فرمایا: 'ہماراارادہ بھی ای بلدہ شریفہ میں اقامت کا ہے کیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے ظہور تک او خونم نبیس کہ سکتا 'جب مرضی شریف معلوم ہوئی تو نبیت اقامت فرمائی '' ۔ حاکم مدینہ مورہ فالد پاشا حاضر خدمت ہوا حسن عقیدت بجالایا۔ آپ نے مکہ معظمہ کے متعلقین کی طرف مکتوب کھا جس میں مرقوم تھا کہ ''حضرت سید المسلمین محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی علیہ وآلہ وسلم کی علیہ آلہ وسلم کی علیہ کی علیہ آلہ وسلم کی علیہ کی علیہ آلہ وسلم کی علیہ کی خوالم کی علی علیہ کی علیہ ک

گر برتنِ من زبان شود ہر موئے کیک شکرِ تو از ہزار نتوانم کرد ترجہ کا اللہ اللہ اللہ اللہ کا ہزارہ کا ہزارہ اللہ کا ہزارہ کی میں کیا ہے کہ اللہ کا ہزارہ کا ہزارہ کا ہزارہ کر اللہ کا ہزارہ کا ہزارہ کیا ہے کہ کا ہزارہ کے کہ کام کر اللہ کا ہزارہ کر کر انسان کا ہزارہ کے کہ کا ہزارہ کارہ کا ہزارہ کا ہزارہ

مشاہدہ پرموتوف ہے یہ کینیٹی صکوری تقبہ وقت ہے منا حدیث مجدسید ناعلی رضی اللہ عنہ
کے متصل ایک مکان عنایت ہوا ہے اس میں دس فاند شینوں کی علیحدہ علیحدہ گنجائش ہے اگرخوا تین
اس مکان سے اقتداء کریں نماز باجماعت ممکن ہے لہذا کاغذ صدریال بنام احمد میمن و ہارون میمن
رستہ کا خرج بھیج رہا ہوں۔ برادرعزیز حاتی صاحب (حضرت شاہ عبدالغنی) مع ان کے متعلقین
قافلہ رضیتہ میں اس طرف روانہ ہوں'۔

ای ماہ بلدہ طبیبہ میں بیرقا فلہ حاضر جنوا' روضہ اقدس کی زیارت سے افتار دارین حاصل کیا حضرت نے اپنے پوتے شاہ محمد معصوم اور بعض دیگر متعلقین کو اپنی معتب میں مواجہ شریف لے جا کرصلا ہ وسل م اپنی زبان سے پڑھایا اس وقت جونو را نیت چیرہ مبارک پر بلکہ سارے بدن پرتھی وہ زائد الوصف تھی۔ حقیقت احمدی میں فنا و بقا صورہ ومعنیٰ آپ کو حاصل تھی۔ بارگا و نبوی سے بڑی عنایات پائیس اور جومحت ومحبوب کے درمیان راز و نیاز ہیں عام آدی کی عقل وقہم سے وراء بین آپ کو فرزند حضرت شاہ محمد عظیم فارد تی رمیان ارز و نیاز ہیں عام آدی کی عقل وقہم سے وراء بین آپ کے فرزند حضرت شاہ محمد عظیم فارد تی رحمیان شرح رفر ماتے ہیں:

. ثم تَسوَجَّسة إلى المُمَدِينيةِ المُنوَّرَةِ وَفَازَ بِمُتَمَنَّاهُ مِنْ حَضُوةِ الرِّسَالَةِ

۔: ''آپ نے مدینہ منورہ کا زُرِح فر مایا۔ حضرت رسالت مآب سلی الشعلیہ وآلہ وسلم کی بادگاہ سے اپنی تمنا کے مطابق انعامات کے حصول میں کامیاب ہوئے۔ بلکدا پی امید سے برط کر اعز از اکر ام الطاف وعنایات سے بہرہ ورہوئے حتیٰ کہ آپ سلی الشعلیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ کے انواز میں فائی اور آپ کے اوصاف سے باتی بن گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کوائے لیے معاملات سے واسط پڑا کہ جن کوالفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور نہ بی ان کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے مجوب اور محب میں جوراز کی باتیں ہوئیں انہیں اغیار سے بیشیدہ رکھنا واجب ہے'۔

نیز آپتر برفر ماتے ہیں: ماور جب کے آخر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے آپ کو اس عاضر ہوا۔ میں نے آپ کو اس عالی مرتبہ پر بایا کہ جیرت زدہ ہوگیا گویا میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں کیونکہ آپ بالک تبدیل ہو چکے تئے آپ کی شکل مبارک بھی بدل چکی تھی۔ آپ کی ذات مبارکہ میں نو وجمد کی سے سوافل ہراور باطن میں کچھاور مشاہدہ نہ ہوتا تھا۔ کمالی جیرت کے باعث میں رونے لگا اور سے رباعی میرک زبان پر بے اختیار جاری ہوگئی۔

عشق آید وہم چوخوں شدندرگ و پوست تاساخت تراتمی و پرساخت ز دوست ترجمہ: ''عشق کی آید ہوئی تو تمام رگ و پوست خون بن گئے تا کہ تیری ذات کو تجھ سے خالی کرکے دوست سے تیجے برکردئ'۔

اجزائے وجود تو ہمہ دوست گرفت ناماست برتوباتی باتی ہمداوست رجود کا جاتا مرجوب نے بعد جمالاے ترانام صرف باتی ہے باتی سب کھدوست ہے''۔

ل شاه محمظ برفاروتي رشعات عنبرية ص ٥٠٤

اگر چەكعبەمعظمە بېنچ كرآپ كى نىبىت كى كىفىت نے انداز كى ہوچكى تھى اورآپ اس بارگاہ عالی کے بحرم راز ہو چکے تھے 'لیکن یہال کی مانند نتھی۔ یہال بیٹنی کر جز وکل ہے واصل ہو چکا تھا' بلکہ جز دکل ہے متحد ہو گیا تھا۔ پہلا درجہاس مرتبہ کا ایک جز وتھا۔اور پیدرجہ کل کی مانند تھا۔اس مقام پر پہنچ کرظل اصل ہے اس درجہ مشابہ ہو چکا تھا کہ گویا ظلیب کا نام درمیان ہے مرتفع ہو چکا تھا۔ دونوں شیر وشکر کی مانند ہو گئے تھے بلکظل اور جز وباقی ندر ہاکل باقی تھا۔ ھلفا ھُوالُ فَعَاةُ فَى حَقِيُهَةِ الْحَقَائِقِ.

مجھے یوں محسوں ہوا کہ مواجہ شریفہ کی کہلی حضوری کے دفت حضور سید کا ئنات صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم روضہ انور سے باہرتشریف لائے۔اپنے عاشق صادق کومعانقہ سے سرفراز فرمایا اور ضلعت ہائے فاخرہ سے نواز ااور رنگ برنگ کے کھانوں سے برسبیلِ عموم جس میں آپ کے بیروکار اور مرید شامل تھے اور برسبیل خصوص جس میں آپ اور آپ کے نتیوں فرزندانِ گرا می شامل تھے یہ عزت افزائی فرمائی۔این ہے زیادہ تحریر کرنا فتنہ کا باعث ہوگا ۔کسی نے کیا

خوب کہا ہے۔

لَقِيلَ لِيُ انَّتَ مِمَّنُ يَعُبُدُ الْوَثَكَ يَا رَبِّ جَوْهَرُ عِلْمِ لُوْأَبُو حُ بِهِ ترجمہ۔ ''اے پروردگار!اگر میںعلم کے جوہر کو ظاہر کر دوں تو مجھ پر الزام عائد کیا جائے کہ تو بتوں کی عمادت كرتائے''۔

قیام مدینه منوره کے دوران آپ فرمایا کرتے تھے که آفتابِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کشر ت ارشاد و جمعیت خلق اور توجہ کے حلقے اس کشرت سے تھے کہ کم بی کسی کومدین طیب میں حاصل مدینہ طبیبہ کے باشندے اور زائرین آپ کے انفاس قدسیہ کے فیوض سے بکثرت مستفید ہوئے اوراحازت وخلافت سے شرف باب ہوئے۔

شخ زیدا بوالحن فاروقی رحمهاللهٔ مولا ناسیدعبدالسلام بسوی قدس سرهٔ صحیح مکتوب کا خلاصه

ل حضرت شاه احرسعيد مليه الرحمة كے جليل القدر خليفہ تھے۔ بڑے عالى نسبت وصاحب استقامت شيخ تھے۔ آپ ك ذريعه ہندوستان كے مختلف ملاقوں ميں طريقه كي اشاعت ہوئي۔ تحفي سعد بيرمولنا محبوب البي ٥

تحریفر ماتے ہیں: '' پنجاب سے مدینہ منورہ پہنچنے تک ہر جگہ کا کد شرفاء اور مشائخ نے آپ کی طرف رجوع کیا اور جہنارافر او بیعت ہوئے۔ مدینہ منورہ میں ترک اور عرب پینکٹووں کی تعداد میں آپ کی خدمت میں صاخر ہوئے۔ عوام وخواص کیلئے آپ کی ذات گرائی مرجع بن گئ تھی آپ کی قبولیت و کی تولات کی تعداد الکھوں تک پنجی جاتی ۔ اب دور در از مما لک سے ترک اور عرب آتے ہیں اور حربان و مالیوی کے پھروں سے اپنی عقیدت و اخلاص کے سرکو بھوڑ تے ہیں۔ اند تعالیٰ آپ کے اور تمام پیرانِ عظام قدس الله اسرارهم کے فیوضات و برکا ت سے ان گمنام عاجزوں کو سرفر از فرما کر خاندانِ مجدد سے جراغ کو قیامت تک روش رکھے اور فیوضات کا پدرواز و مہیشہ کھا رہے''۔ ا

ل زيدابوالحن فاروقي مقامات خير ص ١٩

# مدینه منوره قیام کے دوران معمولاتِ مبار که میں تبدیلی

آ پ کے معمولات مبارکہ جو دہلی میں تھے کہ بیند منورہ قیام کے دوران ان میں آپ نے بعض تبدیلیاں فرمائی تھیں لیکن یہ تبدیلیاں معمولی نوعیت کی تھیں۔کوئی بڑی تبدیلی نہ تھی ان تبدیلیوں کی تفصیل درج ذیل ہے:

ا۔ قیام مدینشریفہ کے دوران آپ نوافل وروا تب حرم شریف میں ادافر مائے تھے اور وہ بھی اَسٹَرَ مواجبہشریف میں بھی بھی اپنی قیام گاہ پرا دافر ماتے ۔ دبلی خانقاہ شریف میں آپ کس ضرورت یا مسلحت کے بغیر بھی بھی نوافل مجدمیں ادانہ فر مایا کرتے تھے۔

صقة ذکر صبح وشام منعقد فرمایا کرتے تھے۔ چاشت تک مجد نبوی میں اذکاراوراداور درس
 وغیرہ میں مشغول رہا کرتے اس کے بعثہ گھرتشریف لاتے کھانا تناول فرماتے اور قیلولہ
 فرمایا کرتے تھے۔ خانقاہ شریف د بلی میں ایسامعمول نہ تھا۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

۳۔ نما نے عصر کے بعد حرم شریف میں تشریف فر مار ہے۔ درس دیا کرتے اور اس کے بعد مواجہہ شریفہ پر حاضر ہوکر طویل مراقبہ فر ماتے ۔ظہر کے بعد کا حلقہ اپنے گھر منعقد فر ماتے اور طلبہ کو درس دہے ۔

۔ مسجد نبوی میں منج کی نماز پہلے شافعی فد بہب کے امام پڑھاتے آپ ان کی اقتداء نیفر ماتے ' بلکہ خفی امام کا انتظار فرماتے اور ان کی اقتداء میں نماز اوا فرماتے ۔ ای کوتر جج دیا کرتے ۔ فرماتے کہ شافعیہ کی اقتداء میں نسبب ولایت کا ظہور ہوتا ہے اور حنفیہ کی اقتداء میں کمالات نبوت کا ظہور۔ اس کی بدولت آپ کا بید معمول تھا۔ بھی بھی کسی ضرورت کی بنا پر شافعی امام کی اقتداء میں نماز اوا فرمالیا کرتے تھے۔

۵۔ دبلی میں درود کبریت احمر کا در دہر جمعة المبارک کے روز معمول تھا لیکن مدینه منورہ بیجی کرآپ ہر
 روز بدرود یاک یو ها کرتے تھے۔ اس کی بوی فسیلت بیان فرماتے۔

وبلی میں حضرت امام ربانی مجد دالعب تانی اور حضرت شخ اکبراتن عربی رحمة التدعلیجا کے درمیان وحدت وجود کے مسئلہ میں جو اختلاف ہے آپ کا میلان ہر دو مسالک کے درمیان تطبیق کی جانب تھا۔ آپ ہر دو مسالک کا محاکمہ فرماتے اور الے نفظی اختلاف قرار درمیان تطبیق کی جانب تھا۔ آپ ہر دو مسالک کا محاکمہ فرماتے اور الے نفظی اختلاف قرار دیار تھے۔ جس طرح کہ حضرت شاہ ولی اللہ بن رحمة الله علیہا کا نظر بیتھا۔ اس سلسلہ میں آپ اے اجھے اسلوب اور بہتر انداز میں تقریر فرماتے کہ سننے والے کو تسلیم کرنے کے سواجات ہا قد علیہ فراند حضرت شاہ محمظہ رحمة اللہ علیہ فراند حضرت شاہ محمظہ رحمة اللہ علیہ فراند حضرت شاہ محمظہ رحمة اللہ علیہ فراند کے بیاکہ میں اس کے سامنے عاجز رہ جاتا 'لیکن دل اس کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوتا۔ اور آپ کی ضدمت میں عرض کرتا متاب کے مطابقہ اور حقائق متاب کی خدمت میں عرض کرتا متاب کے عظہ اور امر ارو متابات کی کیفیات 'حالات اور اؤ واق جدا جدا ہیں۔ ہرمقام کے انوار و فیوض اور امر ارو برکات علیمہ وہیں لہذا الن میں اتحاد کی صورت نظر نہیں آتی۔ میں غلبہ اوال کے باعث معذور تھا۔ اس کے عرض کردیا تھا۔

كمعارف ودقاكل كى رفعت كالندازه موتا بـ حضرت امام ربائى رحمة الندعليكا ارشاد ب: الله عَلَمُومُ وَالْمُعَارِفُ النِّيَى تَطُهرُ مِينِّى خَارِجَةٌ مِنَ الْوِلَايَةِ بَـلُ مُفَتَسِسُةٌ مِنُ مِشُكُوةِ النَّبَوَةِ عَلَى مَصْدَرِهَا الْفُ الصَّلُوةِ وَالتَّحِيَّةِ جُدِّدَتُ بِعَجُدِيْدِ الْالْفِ الثَّانِيُ بِطَرِيْتِقِ الْوَرَاثِةِ يَعْجِزُ أَرْبَابُ الْوِلَايةِ مِنْ إِذْرَاكِهَا فَكَيْفَ الْعُلَمَاءُ \_

''جوعلوم ومعارف مجھے نظام ہور ہے ہیں وہ حدود ولایت سے باہر ہیں بلکہ نبوت کے فانوس سے حاصل کئے ہوئے ہیں۔ دوسر سے ہزار سال کی تجدید کے ساتھ بلطور وراثت ان کی تجدید ک

گئی ہے۔اہلِ ولایت ایکے اوراک ہے عاجز میں۔علاء کوان تک رسائی کہاں ہے حاصل ہوگی۔ مدینه منورہ کے دیارفیض آ ٹار میں آنے کے بعد آپ کے حلقہ مبارکہ میں ذات بحت کی تجل کا فیضان ہوتا۔اگر چداس تجلی کا فیضان پہلے ( دہلی ) بھی ہوتا تھا کین اس میں شیونات كارنك ادرصفات كالمتزاج شامل موتاتها بلكهاس كيفيت كاغلبه مواكرتا قعابه يبال بينج كر صفات کے رنگ کا مشاہدہ بالکل نہ تھا۔عشق ومحبت کا جوش وخروش جو تجلیات صفاتی کے آ ٹارے ہے یہاں آ کرذاتی تجلی کے غلبہ میں مصحمل ہو گیا۔ای کمال کے باعث بہت ے ارباب باطن آپ کے حلقہ شریفہ کی کیفیت کے ادراک سے عاجز اور قاصررہ جاتے۔ ۸۔ حرم مدنی میں حلقه شریف کے دوران اکثر خودحضور سرور کا ئنات مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے' حضرت شاہ محمر مظہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ''میں نے اس کا بار ما مشاہدہ کیا ہے۔ دبلی خانقاہ شریف کے حلقہ کے دوران بھی آ پ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کی تشریف آ وری کا احساس اورمشاہدہ ہوتا تھا'لیکن یبہاں پہنچ کر کیفیت جداتھی۔کوئی پردہ اور تجاب درمیان میں حاکل نہ ہوتا۔اپیامحسوں ہوتا کہ آنکھوں سے اس کا مشاہدہ ہور ہا ہے۔اس مشاہرہ کی کیفیت کو ہار ہامیں گنے آپ کی خدمت میں پیش کیااورآ پ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصدیق فرمائی۔ ایک دن آپ نے اپنے اس غلام سے فرمایا که آج حضرت سرورِ دنیاو دین سلی الله علیه و آلبه وسلم حلقه مین تشریف لائے از راہ بندہ پروری کرم فرمایا اورآ پ صلی الله علیه وآلبه وسلم نے اس بندہ سے طویل معانقة فرمایا اور بشارات عالیہ ے سرفراز فر مایا۔ایک روز کمالِ فرحت کے باعث آ پ رحمۃ اللّٰدعلیہ کا چبرہُ اقد س بدرمنیر کی ما نند چیک رہاتھا اور اینے اس غلام ہے فر مایا آج سرورِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ك موجودگى ميں مجھے به الهام ہوا۔ غَـ فَــُو ثُتُ لَكَ وَ لِـمَـنُ تَـوَمَّـلَ بِكَ إِلَى يَــوُم الْيقِياهَـةِ ورَرْجِهِ: مِن نِي آپ كواور قيامت تك آپ سے توسل كرنے والول كو بخش دیا)۔ یہ بشارت مجھے اور قیامت تک میرے متوسلین کو حاصل ہوئی ہے اس سے زائد کیا فضلت ہوگی۔

## وصايا مباركه

ا پن فرزند حضرت شاہ محمد مظہر فاروقی مجد دی رحمۃ اللہ علیہ کو ج کیلیے رخصت فرماتے وقت اس طرح وصیت فرمائی:

اس طرح وصبت قرمائ: أُوصِينك بتقوى الله تعالى في السبر والمعكرية و كَنْوَة اللَّهُ كَارِ وَالْمُورَاق بَيَة \_ ترجمه: "دمي تبهين طاہراورباطن ميں الله عدور نے اور کشر تبذکر ومراتب کی وصبت کرتا ہوں''۔ حاقة اور مراقبہ نے فارغ شربین اللہ تعالی صبر وَقُل زیادہ فرمائے اور اخلاق تھم بیعلی صاحبها الصلاۃ والسلام کے ساتھ متصف فرمائے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جوبیتین عادات رکھتا ہے وہ محبوب خدا ہے۔ (۱) - خاوت وریا کی طرح۔ (۲) شفقت آفاب کی طرح جونجس کو پاک بنا ویتاہے۔ (۳) تو اضع زمین کی طرح۔

ایک بارخانقاہ شریف میں فرمایا: اس بوڑھے عاصی روسیاہ نے کوئی ایسا کمل نہیں کیا جواللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو لہٰذا میں تہمیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے انتقال کے بعد مروعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیہ بال مبارک جو جھے تک پہنچ میں اوران میں میں نین شری نے آثار وانوار بھی مشاہدہ کئے ہیں میری آئھوں پر رکھ کر خدائے کریم کے بیر دکردینا شاید کہ اس کی برکت سے بخشا حاؤں۔

جب وہلی شہر میں ہنگامہ قال ہر پا ہوا حضرت نے فرمایا: میری وصیت بیہ ہے کہ میر سے
بعد تم میں سے جوزندہ ہو وہ جھے کو حضرت مرزا شہید رحمیۃ اللہ علیہ کے مزار کے پائتی جانب وفن
کرے۔ جب جمرت فرما کر حبیب خداصلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم کی ہمسائیگی کا شرف پایا' سخت بخار
کی حالت میں ارشاد فرمایا: مجھے بقیع میں سیّدِ ناعثان رضی اللہ عنہ کے قبہ کے قریب وفن کرنا کیونکہ
اس مقبرہ شریفہ میں کوئی قبراس ہے زیادہ انوارو فیوضات والی نہیں دیکھی گئی۔

عام طوریریه وصیت فرماتے:

میں تہیں تقق کا اور گناہوں ہے بچنے کی وصیت کرتا ہوں ۔غور و فکر کروانیا علیہ مالسلام اور اولیاء کرام نے کتنے مال بلکہ جانیں اللہ کی راہ میں قربان کیں ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوثی کے ساتھ اپنے قرزند حضرت اساعیل علیہ السلام کو ذرج کرنے کیلئے تیار ہوگئے اور پدری محبت درمیان میں رکاوٹ نہ بن بلا نکہ عظام علیم السلام بید کھی کر کمال محبت کے باعث شور و فغال کرنے میں اور درمیان میں رکاوٹ نہ بن بلا نکہ عظام علیم السلام بید کھی کر کمال محبت کے باعث شور و فغال کرنے ہیں اور تھے ہوت پر گئے رکنا ہوں سے دور ہو ہو بن کا کہ ان بال کی راہ میں مرف کرتے ہیں اور تم درہموں میں جنل کرتے ہو اُنہوں نے اپنے ول کو خدا کیلئے غالص کر دیا اور تم ہر دشت کی بادیہ پیائی کرتے ہو وہ خواہشات نے نفسانیہ وردہ و گئے اور تم لذات و شہوات میں منبک اور غرق ہو گئے وہ ما سواسے بری ہوگئے تم فید علائق میں جکڑے ہوئے ہو گئی ذات و شہوات میں منبک اور غرق ہو جس وقت تمہارے باطن کا امتحان ہوگا اور ایمان کے دعوی پر گواہ طلب کیا جائے گا۔ احکم الحاکمین کے سامنے نگئے بدن نگئے باؤں غیر مختون نوزائیرہ بنچ کی طرح کھڑے ہوگے اگر وہ رحم نہ فرمائے گاتو تم خسارہ اُٹھانے والے تطہر و گئے اور اگر اس نے پردہ شرمایا تو ہلاک ہوجاؤ گئے لہذا اللہ بیائ والے گاتو تم خسارہ اُٹھانے والے تصریب صلی اللہ علیہ والہ الم ملکم جو بہتر بین اسوہ ہو کی اتباع کو لازم جانو بدعات دمی دائے۔

مناقب دمقامات الهميه ميديه (فارى) شاه محم مقلم ص: ۱۲۹ ۱۲۹ المناقب لأحمد يدالقامات السعيد براع لي) ص: ۱۲۸ ۱۲۸

## علالت اوروصال

آپ اور آپ کے قیامت تک ہونے والے متوسلین کی مغفرت کی جلیل القدر بشارت کے چندر روز بعد آپ کوخت بخار اور مرودی کا عارضہ لائق ہوگیا۔ گویا اس دنیا میں آپ کی زندگی کا مقصد حاصل ہوگیا تھا۔ عرب و تجم کے طالبان طریقت کا از دحام تھا۔ لوگ فوج در فوج طریقہ شریفہ میں داخل ہور ہے تھے۔ وکر اور مراقبہ کے حاقتہ میں کثرت سے لوگ شرکت کرتے اور فیفن یاب ہوتے ۔ آپ کی اس علالت نے طوالت افتیار کر لی۔ اگر بھی تخفیف ہوتی تو پھر شدت یا ہوتی ۔ چند بار اس طرح بیاری میں تخفیف اور شدت کا معالمہ چاتا رہا۔ بھی اسہال بھی بخار اور بھی مردردی لائق ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی روز بروز زیادہ ہوتا جاتا۔ معالمہ بیبال تک بھی گئی کیا کہ معذوری کے باعث وہاں حاضر نہ ہو سکتے ۔ حلقہ کے لئے اپنے فرزندا کبر شاہ عبدالرشید پھر بھی معذوری کے باعث وہاں حاضر نہ ہو سکتے ۔ حلقہ کے لئے اپنے فرزندا کبر شاہ عبدالرشید علیا لرحمہ سے فراند اکبر شاہ عبدالرشید

رمضان المبارك ميں كمزورى اور شديد ہوگئ كيكن روز ه اور تر اور كيس با قاعد گى رہى ۔خود قراءت سے معذور تھے لہذا اقتداء ميں نماز اوا كيا كرتے ۔ جھى جھى طويل ركعت ميں بينھنے كى نوبت جھى آجاتى ۔ آخرى عشره كا اعتكاف جى فرمايا۔

آپ كفرزند حفرت شاه محد مظهر رحمة الله عليه لكصة مين:

''عیدالفطر کے دو دن بعد بندہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ سے عازم مکہ مکرمہ ہوا' تو آپ نے فر مایا دل تبہارے فراق پرراضی تبیں۔آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے سامنے چارہ نہیں۔ البندا بیس آپ کورخصت کرتا ہوں' پھراز راہ بندہ نوازی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوکرسفر کی قبولیت کیلئے کافی ویر تک امداد وشفاعت طلب فر ماتے رہے۔ اگر چہ

آپ بے صد ضعف اور کمزور تھے پھر بھی عصاباتھ میں لے کر بندہ کوالوداع کہنے کے لئے مُنا تھا۔

تک تشریف لے گئے۔ میں نے قدم ہوی کی اور مکہ کرمہ کی طرف روانہ ہوگیا۔ آج کے قریب برادران طریقت کے خطوط موصول ہوئے جن میں آپ کی مرض کی شدت کا حال درن تھا۔ میر ہے ہوش وجواس بجانہ رہے۔ بارگاوالی میں متوجہ ہوا کیاد کھتا ہوں کہ میر ہے گھر میں ایک چراغ روش ہے۔ ایک گائے اس میں داخل ہوئی اور چراغ کو بجھا دیا۔ جس کے باعث گھر جراغ روش ہے۔ ایک گائے اس میں داخل ہوئی اور چراغ کو بجھا دیا۔ جس کے باعث گھر ورش ہوئی۔ اس واقعہ کی وجہ ہے تحت پریشان اور جران تھا۔ نہ مکہ کرمہ میں دہنے کی ہمت تھی اور نہ ہی وہاں ہے مدینہ منورہ کی جانب قدم اُٹھانے کی ہمت پڑ تی تھی۔ گویا میرے بدن میں روح باتی نہ رہی تھی۔ براگاو نبوی میں استغاثہ کیا خانہ کعبہ کے سامنے میں نے دیکھا کہ آپ میر بیاس تشریف لائے بجھے آلمی دی اور فرمایا عنقر یہ تبہاری ہم سے ملاقات ہوگی۔ اس سے طبعت میں کچھ تسکین ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے خطوط بھی موصول ہوتے۔ سے طبعت میں کچھ آس کو اور فرمایا عنقر یہ تبہاری ہم سے ملاقات ہوئی۔ اس جمھے موصول ہونے والا آپ کا آخری خط آپ فی نے دست مبارک سے تحریفر مایا تیمرک کی بہت سے درج کرتا ہوں:

فرزندى اعزى ارشدى مولوى ثمر مظهر صاحب سَلَّمَة الله تُعالى - از فقيرا حمر سعيد بعداز سلامٍ مسنون آس كه حاملانِ رقعه ملا محمر سعيد و ملا محمد سلطان قندهاريان طالبانِ خدا اند - مهر بانى توجه برحال شان ضروراست - يبا دَاوُّدُ إِذَا رَأَيْتَ طَلِيباً فَكُنُ لَهُ \_ خَالِمًا والسلامِ -

ترجمہ ،'' فقیراحمرسعید کی طرف ہے۔ سلام مسنون کے بعد واضح ہوکہ اس رقعہ کے حاملین مُلاً محمہ سعیداور مُلاَ محمر سلطان قندھاری خداتعالی کے طالب ہیں۔مہر بانی اور توجہ ان کے حال پر

۔ ضروری ہے۔اے داؤ د جب تو کسی طالب کود کچھے تو اس کا خادم بن جا''۔

ج کے کمل ہوتے ہی قافلہ کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ محرم کی پہلی تاریخ کوآپ کی خدمت میں پہلی تاریخ کوآپ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ آپ اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ کھڑا ہونے کی طاقت ندتھی۔ میں آپ کے قدموں میں

ل مناخہ کا لغوی مننی ہےاونٹ کے میٹھنے کی جگہ۔ رید مینہ منورہ کا وہ مقام تھا جہاں تجائ تکرام کے قافلوں کے اونٹ رکتے ادر پہیں ہے روانہ ہواکرتے تھے۔

گر پڑا۔ بھے اپنی جھولی کی جانب تھینے لیا بہت روے اور فر مایا اکنت مُد لیکٹی اللّذی بع کلالیہ ویکھ مُتے ہوئی اللّہ اللّذی بع کلالیہ ویکھ مُتے ہوئی الصّاد حاکمیں کرتا تھا کہ اللّہ تعالیٰ میں کرتا تھا کہ اللّه تعالیٰ میں میں خلاق اللہ کرائے۔ تبہارے بغیر بھے آ رام نہ آتا تھا۔ بھے کی سے السن بیس سے اب میری خدمت میں گئے رہونماز بھی سیس اوا کرو۔ میں تبہاری اقتداء میں نمازیں اوا کیا کروں گا۔ فرمایا بارگاو نبوی میں حاضر ہو کرعرض کروکہ میرے گناہ اسے نازوہ بیں کہ مرض کی بیشدت اور طوالت ان کا کفارہ نبیں ہو سکت آ ب میرے لئے صحت کی دعا فرما میں۔ پہلے چند بار فقیر کے واسط سے بیعرض چیش کی چربندہ سے او چھا' آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا۔ میں نے عرض کی اسے نے دعا فرمایک ایک گؤرنیس ہے'۔

آپ کی عادت مبار کتھی کہ بیاری کی حالت میں دل فگاراشعار پڑھا کرتے تھے۔ آپ پیشعر پڑھا کرتے تھے۔

ُ وَإِنْ قَسَالَ لِينُ مُنُ مَثُّ مِنْ مُسَمُعًا وَطَاعَةً وَقُلْتُ لِلنَاعِي الْمَوْتِ الْهَلَّا وَّمَوْحَبَّا ترجمہ: ''اگردہ مجھے کیے کیمر جاتو میں اس کا حکم من کراس کی اطاعت کرتے ہوئے مرجاؤں گا اورموت کے فرشتے کوخش آیہ مدکنوں گا'۔

يدها بھی اکثر کيا کرتے تھے۔ اللّٰهُ حَرَّ مَغُفِو تُكَ اَوْسَعُ مِنُ ذُنُوبِي وَرَحُمَتُكَ اوُ جلی عِنْدِی مِنْ عَمَلِیْ۔ (ترجمہ: ''اےاللّٰتِیری بخشش میرے گنا ہوں سے زیادہ وسیع اور تیری رمت پر چھے اپنے عمل سے زیادہ اُمیر ہے'')۔

علالت کے دوران حضرت شاہ محد مظہر رحمۃ اللہ علیہ حاضر خدمت رہتے اور نماز کی امامت کراتے رہے۔ بلند مرتبت احوال اور کیفیات کاظہور ہوتا رہا۔ اس دوران ایک دن میں اتنافیض ہوتا رہا کہ اور دنوں میں ایک ماہ بلکہ سال بحر میں ہوتا تھا۔ اس فیض کی کثر ت کا اندازہ حضرت شاہ محم مظہر رحمۃ اللہ علیہ کے اس اظہار ہے ہوتا ہے:

فھیرکوان ایا مطالت میں اتنی روحانی ترتی نصیب ہوئی جتنی تمام عمر کی محنت سے حاصل ہوئی تھی بلکہ پچھاس سے بھی زائد نصیب ہوئی <sup>لے</sup>

ل مناقب ومقامات احمد بيسعيد بيه (فارى) شاه محمر مظبر فاروتى ص: ٢٠٨

صفر کے مہینہ میں فرمایا: که تکلیف کے دن اس مہینہ کے ہیں۔اس ماہ کے بعد یا وصال الٰہی میسر ہو جائے گایاصحت تامہ حاصل ہو جائے گی۔ کیونکہ فقیرمحمدی المشر ب ہے۔اگرانقال ہوا تو ربیع الا ول میں ہوگا۔ چنانجہ ایہا ہی ہوا۔صفر کے آخر میں حضرت مجد دالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے بعد علالت میں نہایت شدت شروع ہوگئ ۔ بخارا دراسہال میں شدت آگئ ۔ جس نے بدن مبارک میں مڈیوں اور جلد کے سوا کچھ باقی نہ رہنے دیا تھا' لیکن کمال استقامت کے ساتھ نماز باجماعت بیٹھ کرادا فرماتے رہے۔ مثل کے دن مغرب کی نماز کے وقت عرض کیا کہ اب آ ب میں بیٹنے کی طاقت باتی نہیں رہی۔ بیٹھنے سے غثی طاری ہو جاتی ہے۔اگر لیٹ کرنماز ادا فر ما كيں تو بهترر ہے گا۔ آپ نے فر مایا ٹھيک ہے۔ جاريا ئي كوقبلدرخ كيا حضرت شاہ محمد مظہر رحمة التدعليد نے نماز پر هائي سلام كے بعدد كھاكة پرغش طارى ہو چكى ہے -جىم مبارك ميں کوئی حرکت نتھی۔خوف لاحق ہوگیا کدوورانِ نماز آپ کی روح پرواز کر چکی ہے۔ویر کے بعد ہوش آیا۔عرض کی غشی کے باعث شاید مغرب کی نماز فوت ہوگئی ہے۔فر مایانہیں میں نے یوری نماز اداکر لی ہے۔ پھرعض کی عشاء کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ فرمایا عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ تکبیرتح یمہ کہی پھر بے ہوش ہو گئے ۔ حاضرین نے سوجا شاید آخری وقت آن پہنچا ہے۔ آپ کو تکیف دینامناسبنہیں۔اس کے بعد پھر ہوش میں آئے۔فرمایا سرمدلاؤ۔حسب معمول تین تین سلائیاں دوآ تکھوں میں سرمہ لگایا۔ بیآ ہے کی کرامت تھی کہ حواس بجانہ تھے۔ ہاتھوں میں طاقت نەتھى' بلكە آئكھ كھولنا بھىمشكل تھا۔ اس حالت ميں بھى نبى كريم صلى الله عليه وآليہ وسلم كى سُنْت عاد به کوترک نه فر مایا به

اس کے بعد شاہ مجمد مظہر رحمۃ الدعلیہ سے جو صاضر تھے سے فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنْ تُسُدُو اَ مَا فِی اَ نُفُیسکُمُ اَ وَ تُحُفُّو اُ یُحَاسِبُکُمُ بِدِ اللّٰهِ اِرْتَاد باری تعالیٰ میں تُسُدُو اَ مَا فِی اَ نُفُیسکُمُ او وَ تَحُفُّو اَ یُحَاسِبُکی ہوا تو معالمہ براہ شکل ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ فسرین نے ارشاو فرمایا ہے کہ یہ آیت این مابعدوالی آیت سے منسوخ ہے۔ لایمکر کیفٹر یک نفسیا اللّٰہ وسُسّعَها اللّٰہ اَنْ ہُما کہ اللّٰہ الل

مابعدوالی آیت سے کیے منوح ہوگی جبہ ابعد آیت کامفہوم نیان اور خطاء برعدم مواضدہ ہے۔
اس سے کیے معلوم ہوا کہ جس نے ول میں کی گناہ کا ارادہ کیا اس پرمواخذہ نہیں ہوگا۔ جھے ابھی

تک اس کے ننځ کی وجہ معلوم نہیں ہوگی۔ آپ نے دوبارہ آیت مبارکہ تلاوت کی اور فر مایا میاں
مظہر! معاملہ بہت شکل معلوم ہوتا ہے چند باریکی ارشاد فر مایا: حضرت شاہ مجمد مظہر حمہ اللہ فارض کی دکھم نظہر حمہ اللہ فارس کی کہ اللہ تعالیہ کا ارشاو ہے۔ رکھم تھے گئ ان کے براویر درگ حضرت شاہ عبد الرشید رحمہ اللہ نے عرض کی دکھم نظہر دم اللہ فوریش کی میں ارشاد باری تعالی یوں ہے۔ اِنَّ دکھم سَتُ اللّٰهِ فَوِیْتُ عِی اللّٰهِ فَوِیْتُ عِی اللّٰهِ فَوِیْتُ مِن اللّٰهِ فَوِیْتُ عِی اللّٰهِ فَرِیْتُ عِی اللّٰهِ فَاللّٰهِ کَا ہِی اللّٰہِ کَا مِی اللّٰہِ کَا مِی اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا مِی اللّٰہِ کَا مِی اللّٰہِ کَا اللّٰہِ مِی اللّٰہِ عَلٰہِ کَا اللّٰہِ عَلٰہِ کَا اللّٰہِ مِی اللّٰہُ مِی اللّٰہِ مِی اللّٰہُ مِی اللّٰہِ مِی اللّٰہِ مِی اللّٰہِ مِی اللّٰہِ مِی اللّٰمِی مِی اللّٰہِ مِی اللّٰمِی اللّٰمِی مِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی مُی اللّٰمِی اللّٰمُی کُورِی اللّٰمِی اللّٰمُی مُی اللّٰمُی کُورِی اللّٰمِی اللّٰمُی کُورِی اللّٰمُی کُورُی شریف مِی مُی اللّٰمِی اللّٰمِی

عَنُ اَنَسِ رَضِى اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ دَحَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِبِهِ وَسَلَّمَ فِنَى شَابٌ وَهُو َ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَ اَرْجُو اللّٰهَ تَعَالَى يَسارَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِبِهِ يَسارَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِبِهِ وَسَلَّمَ مَا اَجُتَمَعَا فِي قَلْبِ عَبُهِ فِي عِنْلِ هَذَا الْمُؤْمِنِ إِلّا اَعْطَاهُ اللّٰهُ تَعَالَى مَا يَخُوفُ مِنْ اَوْ اللّٰهُ مَعَالَى مَا يَخُوفُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللّٰهُ مَعَالَى مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّٰهُ مَعَالَى مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ ال

ترجمہ: '' حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نو جوان کے

پاس تشریف لائے اور وہ سکرات موت میں جتلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت

فرمایا تم اپنے آپ کو کیما محسوں کرتے ہو۔ اس نو جوان نے عرض کی یارسول اللہ! میں اللہ تعالیٰ

ے اُمیر دکھتا ہوں اور اپنے گنا ہوں ہے خوفز دہ بھی ہوں۔ اس پرآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

فرمایا بید دنوں امر جس مومن کے دل میں جمع ہوجا کیں اللہ تعالیٰ اے اس کی اُمید کے مطابق عطا

فرماتا ہے اور جس ہے دہ خوفز دہ ہوتا ہے دہ اے اس سے امان میں رکھتا ہے''۔

اس وقت آپ نے جواشعار پڑھےان میں سے ایک رہائی ہے:

زاہد نہ کند گنہ کہ قہاری تو ما غرق گناہ ایم کہ غفاری تو ترجمہ: ''زاہداس لئے گناہ نیس کرتا کہ تو قبار ہے۔ہم گناہوں میں اس لئے غرق ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ تو بخشش فرمانے والا ہے''۔

او قبمارت داند ما غفارت آیا بکدام نام خوش داری تو ترجمہ: ''وہ تو تجھے قبر کرنے والا جانتا ہے اور ہم تجھے بخشش فرمانے والا۔اب تو ہی بتا کہ تو اپنے کس نام سے خوش ہے''۔

ساری رات ای تکلیف اور عنی میں بیت گئی سے کا نماز شاہ محمد مظہر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اطلاع دیتے بغیر شروع کردی ان کوخیال تھا کہ ابنمازی ادائیگی کی طاقت نہیں ہے 'کین جو نہی ان کی قراءت کی آ واز آپ کے کانوں میں پڑئی بلند آ واز سے فرمایا تم لوگ کہاں چلے ہو؟ میرا رُخ قبلہ کی جائی ہو کہ جس نماز ادا کرلوں نہ وہ نماز سے فارغ ہو کرجلدی ہے آپ کے میرا رُخ قبلہ کی جانب کرو کہ میں نماز ادا کرلوں نہ وہ نماز سے فارغ ہو کرجلدی ہے آپ کے کہ آ رہی کے مناز ہو کی جانب محمل کان میہ کہ آپ کے مقابہ کمان میہ کہ آپ کے مقابہ کہ اور کی نماز ادا کر لی اس کے بعد ہوش میں آگے ہرآ دمی کے سلام کا جواب ارشاد فر وہ سے مزاح بھی دریا خبر میں میں ان کے حکم میں ان کے میرا موں کو محمل مون میں ان کے محمل مون میں بنادی کی شدت کے باعث اللہ یہ بنادہ میں واقع باغ میں شریف رہا ہے کہ خوام نے ہاکا ساکھانا تیار کر کے پیش کیا تو فر مایا مناز میں واقع باغ میں تشریف رکھے ہو کہ کی خادم نے ہاکا ساکھانا تیار کر کے پیش کیا تو فر مایا مناز میں کا کھر تھا اورو بین کا کھانا مراد تھا۔

چاشت کے وقت شاہ محمد مظہر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تم نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا اب گھر جا دُ اور کھانا کھالو تھم کے مطابق وہ گھر گئے کھانا کھایا اور بارگاہِ نبوی میں جا کر بہت روکر دعا کی اور وہ جلدی ہے واپس حاضرِ خدمت ہو گئے۔ان کا بیان ہے جب میں واپس آیا تو معاملہ اور ہی تھا۔ ملائکہ کرام اور مشائح عظام کی ارواحِ مقدسہ بے در بے اور متواتر حاضر ہورہی تھیں۔

تجلیات ذاتیکا شدت اور دفور کے ساتھ نزول تھا اور آپ کمال لذت میں ان کے مشاہرہ میں متعزق میں ان کے مشاہرہ میں متعزق متنے ساراجم اوپر کی جانب آٹھ رہا تھا حتی کہ سرمبارک تکیدے بلند ہور ہاتھا۔اس دوران چند بار پانی طلب فرمایا اور نوشِ جان فرمایا ہندہ نے چاہا کہ بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھے کیکن کیفیت یوس تھی۔ کیفیت یوس تھی۔ الله سُکھو الله منظموکا کہ مُنتھا ہے اللی فیر کو الاستھے۔

نما زظہر کے بعد سکرات موت طاری ہوگئے۔اعز ہورہ یسین اور کلمہ طیبہ پڑھنے لگے۔ بالآخرا/ رقع الاول كالماه مثكل كے دن ظهر اورعصر كے درميان روح مبارك اعلى علميين ك عِانب برواز كركل \_ إنَّا لِللَّهِ وإنَّا إلكيهُ واجعُونُ .... عمرمبارك الدوقت سائه برك تل-اٹھائیس برس تک منبدِ ارشاد پر جلوہ افروز رہے۔ وصال پُر ملال کی خبر شہر بھر میں تھیل گئ معزز ين شهر برادران طريقت عقيدت مندول كاآنا شروع هو كيا - خالد بإشابهي تعزيت كيليح آئے۔سُدَّت کے مطابق تجہیز وعضن ہوئی۔ جنازہ میں بہت بھیزتھی۔ جنازہ بارگاہ نبوی میں لایا عیا۔ آ پ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم سے شفاعت طلب کی گئی۔ پھر نماز جناز ہ ادا کی گئی۔ مدینه منور ہ یے عمر رسیدہ اور معمر لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم نے کسی جنازہ پرا تنا جوم زندگی جونہیں ویکھانہ معلوم اتن خلوق کہاں ہے آئی ہے کی کی زبان سے بے اختیار نکتا۔ هلفاً وکسٹ السلّه و کوئی کہتا هلفاً مَ ظُهُو عَ بَيْرٌ كُونَى بَاواز بلنديكارتا الله مَدَدُهُ يَا قُطُبَ الْأَقْطَابِ كُونَى روكر كَهَا الله عَاتُ يَسا شَيْنَعَ الْطَّرِيُ فَسَةٍ مِشَاكِمٌ كَامِ كَاكِهَا تَهَا هَذَا نَفَهُ شَبَنُدِينٌ كَبَيْرٌ \_ ا تنااز دحام تَهَا كه كسى كاعمامه كريزاكسي كاجوتا ياؤن في كل كيا الغرض جناز يستك باتَّه يبنجانا برك كي بس ميل نہ تھا کندھا دینے کی نوبت کیے آتی ایبا معلوم ہوتا ہے کہ جنازہ ہاتھوں سے بلندرواں دواں ب\_ حضرت شاه محر مظهر رحمة الله عليه بدرباعي بآواز بلند يره رب تها:

مفلسانی مرآمدہ در کوئے تو شین اللّٰہ از جد الِ روئے تو دست بکشا اللّٰہ از جد الِ روئے تو دست بکشا جانب زنبیلِ ما آفریسن بودست و بربازوے تو ترجہ: "ہم کنگال ہیں آپ کے کوچہ میں آئے ہیں۔ اللّٰہ کے لئے اپنے چرہ انور کا ہمیں ویدار کرائے۔ ہم فقیروں کی جمولی کی طرف اپنا ہاتھ ہوھائے۔ آپ کے ہاتھ اور ہازو پر آفرین ہو'۔

موروملخ کی مانندلوگ جنازه پر پرواندواراُمُدُ کرآ رہے تھے۔

نماز جنازہ سے فراغت کے بعد آپ کو وصیت کے مطابق جنت البقیع شریف میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله عند کی قبر کے پاس قبلہ کی جانب سپر دِ فاک کر دیا گیا۔ حضرت شاہ محمد مظہر رحمۃ الله علیہ کا بیان ہے کہ بندہ نے آپ کی قبر انور کے مقام پر چندسال پیشتر الی خاص مظہر رحمۃ الله علیہ کا بیان ہے کہ بندہ نے آپ کی قبر اول خود بخو داس کی جانب تھنچا جاتا تھا۔ ایک دن بحل نے بافتیار آپ کی خدمت بیس یہ کیفیت عرض کر دی فر مایا دہاں کوئی خاص راز ہوگا آپ کے دفن کے بعدہ وہ راز ظاہر ہوگیا ان کا ہی بیان ہے کہ دفن کے دفت بندہ قبر انور بیس اتراتا کہ آپ کے دفن کے دفت بندہ قبر انور بیس اتراتا کہ آپ کے زخ انور کا آخری دیدار اور قدموں کو الوداعی بوسد دوں۔ بیس نے دیکھا کہ چہرہ انور بیس۔ بر مِنے رکی مانند چک رہا ہے اور مجبوب تھیتی کے وصال کے باعث آپ تیسم فرمار ہے ہیں۔

جولوگ نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکے وہ حصول برکت وشرف کی غرض سے تیم انور پر آکر مناز جنازہ اوا کرتے رہے۔ حضرت اہام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک وفن کے بعد بھی نماز جنازہ اوا کرتے رہے۔ شایدوہ حضرات اہام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک وفن کے بعد بھی نماز جب کہ مرمہ پنجی تو محبور حمام میں لوگوں نے نماز جنازہ اوا کی جس میں کثیر تعداد میں لوگ شریک تھے۔ وصال مہارک سے پہلے اور بعد میں لوگوں نے بہت خواب دیکھے شاہ محم مظہر رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ترم شریف کے مینارے گر پڑھے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بوشہر کے صلحاء میں سے تھے نے دیکھا کوئی شخص کہ در ہا ہے حضوہ اللہ اللہ علیہ جو شہر کے صلحاء میں سے تھے نے دیکھا کوئی شخص کہ در ہا ہے حضوہ اللہ اللہ علیہ جو شہر کے صلحاء میں سے تھے نے نے مام اللہ خاتون نے خواب میں دیکھا کہ ایک وسیح باغ کو کمال زینت کے ساتھ آ راستہ کر رہے ہیں اور کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ انتمام ایک ولی اللہ کی آ مد کے باعث ہے جو ما مولود مروبے میں اور کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ انتمام ایک ولی اللہ کی آ مد کے باعث ہے جو ما مولود مروبے کا کانات صلی اللہ علیہ وآلہ وکم میں تشریف لائمیں گے۔ ایک اور شخص نے ویکھا کہ آپ بھیج شریف میں ایک مینارہ پر کھڑے ہیں گے اوگوں کا انہوہ ہے۔ آپ عربی فی اور ترکی تیوں نرارے ہیں کہ اے لوگو! میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار زبانوں میں فرمارے ہیں کہ اے لوگو! میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار زبانوں میں فرمارے ہیں کہ اے لوگو! میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار

میں پہنچ چکا ہوں۔ تم واپس چلے جاؤتمہاری میر جگہنیں ہے۔ ایک اور شخص نے دیکھا کہ آپ بائب الرحمة پر دربان کی مانندایک بہت بڑے تخت پر بیٹھے ہیں۔ رحمتِ الہیدی چابی آپ کو تفویض کر دی گئی ہے۔ اس وجہ ہے لوگ اپنی حاجات لے کر آپ کی قبر انور پر حاضر ہوتے۔ اللہ تعالی ان کی حاجات بوری فرمادیتا۔

الدنوای ای عاج بے پوری کروریات حضرت شاہ محم مظہر رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے متر و کہ قدیم المبوسات کے حصول کی مجھے شدید خواہش تھی میں آپ کے مزار شریف پر حاضر ہوا۔ اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ سے چیزیں ترکہ میں میرے حصہ میں آئیں۔ چنانچہ وہ سبقر عدائدازی میں میرے حصہ میں آئیں۔

## تواريخ وصال

(1)

عکاش سکفیداً مکات شیهیداً به بیتاریخ حضرت شاه محد عمر حمة الله علیه نے نکالی۔ (۲) مولاناعبدالجلیل آفندی رحمة الله علیہ جوحفرت شاه احرسعید رحمة الله علیہ کے خلصین اور مدینه منورہ کے فضلاسے تتے انہوں نے بیقطعہ تاریخی نظم فر مایا۔

فَضَىٰ فُطُبُ الْاَقُطَابِ الشَّهِيْرُ بِأَحْمَلَ بَسَعَيْدٍ إِمَامُ الْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْهُداى مشہور قطب الاقطاب حضرت شاہ احمد معيد رحمة الله عليه دنيا سے كوج فرما كئے جومكم بروبارى اور بدايت كامام تقے۔

مَنَارُ الطَّرِيُعَةِ النَّهُ عَلَيْهُ مِنَا اللَّهِ مُ حَلِّدًا مَنَارُ الطَّرِيُعَةِ النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ القَّشِيدِي كَينَارِ عَنْ جَلِي مِنْ آپ كَ عِدِامِحِد وسرك

بزارسال بين مجدد تق . وَمُسُندُ حَلَّ فِيهُ ذَا الْقَبْرِ نَاكْبُتُ اَرَّخُواْ سَسِعِسُداً شَهِيُداً بِسالُسَجَنَسان مُحَلَّداً

جب آپ اس قبر میں أتر بو میں بكار أشاان الفاظ سے آپ كى تاریخ وصال نكال و-

سعيدا شهيدا بالجنان مخلدا\_

.... pirra ...

یمی قطعہ تاریخی آپ کے مزارا نور کے سر ہانے کتبہ پر کندہ کر کے نصب کیا گیا ہے۔ .

(m)

هُوَ الْسَهَدُرُ فَاغُسِسَ وَجُهُ الْوُجُودِ وَايَسْنَعَ بِسِالسَّرُّهُ رِ رَوْضُ السُّمُودِ

... آپر حمۃ الشعليہ چودھويں رات كا چاند تھے۔ آپ كے وصال كے باعث موجوذ رات كا چرہ غبرار الودہوگيا۔ غبار آلودہوگيا۔ گيوں كی گرت كے باعث قبروں كا گلتان سرخ رنگ كا ہوگيا۔ فَصُطْ بُ الْرُحُوا لَا حَمْدَ تُسَهُ لِدِي جِنَانُ الْحُلُونِ فَصَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

.... 21726 ....

(۵-۸) آپ کے ایک مریدمیاں عبدالرزاق نے عربی اور فاری میں بیتاریخین نکالیں۔ رضی اللہ عن واید کے سیاھ

ہیبہات شد تیرہ جہاں از فوت آں شاہ شہاں اجمر سعید اے آ ہ آ ں غوث ِ طرق قطب ملل ...... افسوں اس بادشاہوں کے بادشاہ کے وصال سے دنیا تاریک ہوگئی۔ آپ کا اسمِ گرا می احمر سعید تھا سلاسل طریقت کے غوث اور تمام گر وہوں کے قطب کے وصال پر افسوس ہے۔

ہا تف زمن گفتہ نہاں سال امام دیں چناں کا ےوائے شدزیب جنال مخدوم پاکان ازل سے انسان کو استفاد کی جنال میں جنال کا سے استفاد کے جنال کی کا کا انسان کی استفاد کی جنال میں کہا۔ کا سے وائے شدزیب جنال مخدوم پاکان ازل

..... ككال .....

(Y)

(۱) شاه احمد سعید آگاه حق رفت بربست سوئے علمین سس عارف بالله حضرت شاه احمد سعید رحمة الله علیہ نے اعلیٰ جنت کی جانب جانے کا سامان با ندھ لیا۔

یوم سه شنبه بد زشہر رقیع شده جار رسول زیر زمیں سه مادی الاول میں مثل کے دن زمین کے اندر بی کریم صلی الله علیہ وآلہ و کمل کے پڑدی بن گئے۔

اذ سر کرب و آه شد تاریخ جائے او کرد حق بخلد بریں ۔

سیرب اور آه کے پیملے حرف کو ' جائے اوکرد حق بخلد بریں ' میں شامل کرایا جائے آئے ہے کہ ۔

سیرب اور آه کے پیملے حرف کو ' جائے اوکرد حق بخلد بریں' میں شامل کرایا جائے آئے ہے کہ ۔

سال وصال کے عدد نکل آتے ہیں۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کیمیا ھے ۔۔۔۔ مرتبہ از مولوی مجمد ہاشم رحمہ اللہ علیہ

قاد اندر گلتان جہال شور پریشانی بجائے نغمہ تنجی بلبلال را مرشیہ خوانی دنیا کے باغ میں پریشان کاشور بیاہو گیا۔ بلبلوں نے نغمہ رائی کی بجائے مرشیخوانی شروع کردی۔ ملائک بر فلک ہم نوحہ می خوانند با ماتم زجن وانس ہم آنال کہ ستند اہل ایمانی فرشتہ آسان پر ماتم کے ساتھ نوحہ خوانی کرنے گئے۔ جن ادرانسان بھی جواہل ایمان شے ان کے مواہل ایمان شے ان

ز انس و جن وحیوال خود چدی پری بیا بنگر که پر خول شد نهاد لاله ولعل بدخشانی .... ان نون جنوں اور حیوانات کے بارے میں تو کیا بوچھتا ہے۔ بلکہ آؤ اور دیکھو کہ لالہ طور بدخشاں کے تعلی فطرت بھی خون سے پر ہوگئی۔

درونِ اہل معنی پارہ پارہ شد ازیں مائم ` توواے ناداں خن میرانی از جاک گریبانی حقیقت کے شاسا لوگوں کا باطن بھی اس ہمٹم کے باعث پارہ پارہ ہو گیا۔ ارے ہے مجھوتو گریبانوں کے جا ک ہونے کے ہارے میں ہاتیں کرتا ہے۔

پریش ست زلف سنبل وگل جاک دامال ست بفشه نیل گول پوشید و نرگس گشت برقانی سنبل کی زلفیس پریشان میں اور پھولول کا دامن جاک ہو چکا ہے۔ بفشہ نے نیل گول ماتی لباس پہرن لہا اور زرگس کے پھول جیکئے گئے۔

گلستا نے کہ رونق داشت چوں رخسار ہ شاہد ہم گشت است خنگ و زرد چوں رویے پریشانی باغ جومجوب کے رخسار کی مانندرونق والاتھاوہ سارے کا سارا خنگ اور پریشان چبرے کی مانند زردہوگیا۔

مگر دیدم که فردوس بریں برخویشتن آراست جمال حور افزون ست ہم انوار غلائی مگر میں نے دیکھا کہ فردوس بریں نے بناؤ عظمار کرلیا ہے۔حوروں کاحس بڑھ چکا ہےاورغلانی کے انوار بھی افزوں ہیں۔

جمد حوران وغلمان شاد مان گشتند و بس نُرّم ما النگ مالک و رضوان جمه در حسن سامانی ..... حورین اور غلان بهت خوش وقرم بین فرشخه الک اور و فوان سه می کارب بین به مسامان خوب و لطف را موجودی سازند چنان سامان که می ساز و برائے خاص مهمانی ..... بیرسب نقاست اور مهر بانی والا سامان مهیا کررہ بین فرشخه الک اور رضوان خوبصورت سامان کی قرابهی میں معروف بین .... درگاه خداو دری جمین احکام شد نازل من الگریم والتزیل فی جنات رضوان

درگاہ خداوندی ہمیں احکام شد نازل من الگریم والتزیل فی جنات رضوان ..... دربارخداوندی سے جنات رضوان میں تعظیم اورا سقبال کے یجی احکام نازل ہو چکے ہیں۔

چو پر سیدم از روح الامین مارا خبر دادند باشراف شه احمد معید قطب بزدانی محتاه ه ..... جب مین نے حضرت جبریل این علیه السلام سے اس سارے امتمام کا سب بوچها تو انہوں نے بتایا کہ قطب بزدانی حضرت شاہ احمد معیدر حمد الله علیه کی تقطیم کی خاطر رسب کھ کیا حار ما ہے۔

بنایا که قطب یز دای خطرت شاہ احمر سعیدر جمة الله علیه ک تقییم کی . (۸) مولا نامجر سعید حسرت عظیم آباد می رحمة الله علیه نے لکھا۔

چوں شاہ احمد سعید گخر کمل رصلت فرمود یافت در خلد محل ..... کامل لوگوں کیلئے ہاعث فخر حضرت شاہ احمد سعید رحمۃ اللّٰہ علیہ نے جب رصلت فر مائی تو اُنہیں جنت میں ایک محل ملا۔

(٩) ايضأـ

عارف امرار حق احمد سعید بادشه مملکت معرفت

۔۔۔۔ حضرت شاہ احمر سعید جواسرار حق سے دانقف اور معرفت کے مُلک کے بادشاہ تھے۔ واشت بدھلی قدم استوار بادم جال بخش مسیحا صفت

د بلی میں آپ کے قدم خوب جمے ہوئے تھے۔ آپ کا دم جان بخش تھااورخود میے صفت تھے۔ خالفتہ مظہری از فیض او مہبط انوار و فلک منزلت حضرت مرزامظہر جانِ جانال رحمۃ اللّٰہ علیہ کی خالقاہ آپ کے فیض سے انوار کے اتر نے کی جگہ اور آسان کے ہم بلے تھی۔

. بر اثرِ شاه غلام علی کرده سلوکِ راهِ وحدانیت

حضرت شاہ غلام علی رحمة الله عليہ کے قدم بقدم وحدانيت کے راہ پر چلتے رہے۔

امر بمعروف نمو دے بخلق نبی عن المنکر والمعصب

ہی۔ آپ مخلوق کو نیکی کا تھم دیتے گناہ اور برانی سے روکتے تھے۔

بعد ازال عَرْسَمْ ابلِ بغی

شہر در آید بھیب تہلکت اس کے بعد دیلی میں باغیوں کے ظلم کے باعث شہر عجیب ہلاک بیا ہوئی۔

رفت بسوئے حرمین شریف

. بود درال امکنه باعافیت

آ پ حرمین شریفین میں چلے گئے اوران مقامات میں آ رام سے رہ رہ بھے۔ در بلدۂ طبیہ مصطفیٰ

در بلده طیبه ک گشت روال سوئے جنال عاقبت

کشت روال سوئے جہال عاقبت آخر کارنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یا کیزہ شہرمدینہ طبیبہ میں جنت کی طرف روانہ ہوگئے۔

> ہاتف نیبی پے تاریخ او غلغلہ الگند ککو آخرت ۱۲۷ء

ہاتف نیبی نے آپ کی تاریخ وصال کے لئے شور کپادیا کہ آپ اچھی آخرت والے ہیں۔ حضرت حاجی دوست مجمد نقشبندی مجد دی قدس سرهٔ اپنے شخ کے وصال پراپنے خلیفہ ملاامان الله ہراتی کے نام تحریر فرماتے ہیں: امسال بتاریخ ، بڑرہم ماہ شعبان المعظم ازس الف و مائٹین و سبعين وسمع از استماع خبر وحشت وكلفت اثر انتقال سالا رقافله الل الله بيثيوا اور ربيم طا كفه عرفاء غوية زمال قطب دورال مولانا وسيدنا ومرشدنا حصرت صاحب قبليه وكعبقبلي وروحي فداه ولدى الله تعالى بسره الاقدس ونورَ الله تعالى مرقد والشريف آ ں قدرتُم والم ديريثاني وخسته غاطري روداد ه كهازتح ريلم بريده فم وازتقر يرلسان قلت بيان بيرون است غرض اينكه تما مي جهان بلكه زبين و آ سان برچثم ایں ناتواں تیرہ و تاریک گردیدہ پس ازاں جہت کہ ہر ذی روح راہمیں شاہ راہ در پیش است بصبر واصطبار پرداختم ورضا بقضاء پروردگار رجل مجدهٔ ندیدم و پیوسته روح پرفتوح آ ل قبله و كعبدارة دالله مفجعه برعوات مغفرت آيات يادي نما يم وكلمات ترجيح كه إنسا لِللهِ وإنسا السيشيد داجعون است مى كويم-اب برادراين بمنعمظ برى وبالمنى كدباير مكين خاطرحزي رسيده است بطفيل وبركت آس عالى حضرت غوث منزلَت قند سنا الله بسره الاقدس ونور الله مضجعه الشريف رسيده اندبي شارانيز بايدكه بمواره تاحين حيات خورروح يرفقوح حضرت صاحب قبله و كعبدرانور اللدتعالى مرقده الشريف وافاض علينا فيوضأهم لعميم وبركاته الصميم بدعوات مغفرت آ بات باد وشاد می نموده باشند که سعادت کونین و دولت داریس منوط و مربوط بدوتی دوستان خدا است جل جلالهٔ وعم نواله ومزار پُرانوار درمدینه منوره علی صاحبها الصلاة والسلام ازطرف یاء قبه حضرت عثمان ذي النورين رضي الله عنهٔ در جنت بقيع واقع شده ل

# آپ کی بعض دعا ئیں اور تمنا ئیں

فر ماتے ہیں:اس فقیر کی آرز دہے کہ اس لاشے کوا حباب سمیت حضرت حق سجانۂ ہروقت اپنے ساتھ دیکھے ہم کو ہمارے حال پرنہ چھوڑے اور اپنی محبت ومعرفت میں سرشارر کھے اور خاتمہ اس شعرے مضمون کے مطابق نصیب ہو

مصحف بکف و پابره و دیده بدوست باپیکِ اجل خنده زنال بیرول شد آیین

تر جمہ: '' ہاتھ میں قر آ ن مجید ٔ پاؤل رستہ پراورآ تکھیں دیدار دوست میں محوُاس حالت میں موت کا پیغا م لانے والے کے ساتھ وہ مسکرا تاہواد نیا ہے کوچ کر گیا''۔

فرماتے ہیں: حضرت شاہ نقشبندرضی اللہ تعالی عند کی بیدر ہاعی لسان الغیب سے مجھے بڑا محظوظ کرتی ہے۔رہاعی:

بادرد بساز چوں دوائے تو منم ترجمہ: ''درد کے ساتھ گز ارا کرنے پر آبادہ رہو کیونکہ میں ہی تیری دوا ہوں کسی اور کی طرف ندد کھے کیونکہ میں ہی تیرا آشاہوں''۔

گر برسر راہِ عشق من کشتہ شوی شکرانہ بدہ کہ خون بہائے تو منم ترجمہ: ''اگر تجھے میر عشق کی راہ میں موت آ جائے توشکر کر یونکہ تیری دیت میں خود ہوں''۔ اللہ تعالی سارے دوستوں کو اس پڑمل کی تو فیق عطافر مائے۔

فرماتے ہیں: اللہ تعالی اس فقیراوراس کے سارے احباب کو ہمیشدا بنی یا دو محبت میں رکھے اورائے سواکی اور کی جانب متوجہ نہ کرے۔

الله هُمَّ لا تَكِلْنَا إلى أَنْفُسِنَا طَرُفَةَ عَيْنٍ وَلاَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا المُّنْيَا الْمُنْفِ وَلَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا الْمَيْفَا وَلَا عَلَيْهُ وَكَلْ مَعْلِ الدُّنِيَا وَاللهِ لِقَائِكَ اللهِ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَاسَلَّمَ آمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَلْمِيْنَ لِللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاسَلَّمَ آمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَلْمِيْنَ لِ

فرماً تے ہیں: بندہ صادق کو چاہئے کہ اپنے مولی جل جلالۂ دغم نوالہ کی عظمت و کبریائی کے سامنے اپنانام ونشان ہاتی ندرہنے دے ادر شہود دائی ہو

جہم ہمہ زارگشت و چشم بگریت درعشق تو بے جسم ہمی باید زیست ترجمہ: ''میراجہم سارے کا سارا کمزور ہو گیا اور آ کھی دونے لگی۔ تیرے عشق میں جسم کے بغیر ہی جینا منامب ہے''۔

ازمن اثرے نماندایں عشق از جیست چوں من ہمدنا چیز شدم عاشق کیست ترجمہ: ''میراکوئی نشان ندر ہاتو بیعشق کس لئے ہے میں توسرا پانا پود ہو گیا ہوں عاشق کون ہے''۔ ندیجہ ہیں۔

مَنِ اسْتَوىٰ يَسوُ صَاهُ فَهُو َ مَغُبُونٌ مُقَوَرٌ وَ مُسَكَّمٌ عَنُدَ سَادَتِنَا الصُّوُفِيَّةَ رِحُمةً اللَّهِ عَلَيْهِ مَ فَكَا إِلْهِي وَمَوُلاني لَا تَجْعَلْنِي وَأَحبَّانِي مِنَ الْمَغُبُونِيُنَ بِلِ رِحُمةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَلَّمَ وَلَا تَكِلُنَا وَلَسَنَا انَّا فَانَا مُحَبَّعَكَ وَمَحَبَّةَ حَييُبِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَلَّمَ وَلَا تَكِلُنَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَلَّمَ وَلَا تَكِلُنَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَلَّمَ وَلَا تَكُلُنَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَوَقِيَّقَنَا لِمَا تُوجبُ وَسَرُضَىٰ وَالْعَلَى الْهِ الْعَلَى الْمَولَى المِينِ وَالْعَلَى الْمِينِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَالْعَلَى الْمَالَعُ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا لَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمَالَةُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ مَا مَنِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى الْمَالَةُ عَلَيْكُ وَالْعُلَى الْمَالَةُ عَلَيْهُ وَالْعُلَى الْمَالَةُ عَلَيْكُ وَالْمُعَلِّلَى الْمَالَعُولَى الْمَالِمُ الْمَالِي وَالْمَالَالَهُ عَلَيْكُولُكُ وَالْمَالُولُولَى الْمَالَوْلَى الْمَالَعُولَى الْمَالَى الْمَالِمُ الْمُعَلِى الْمَالَمُ الْمُعْلِى الْعَلَى الْمُعَلِّلَةُ عَلَى الْمُعَلِّلَى الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْعَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُعْمِلَةُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرِكُونُ الْعُلَالَةُ عَلَيْكُوا الْمُعْلَى الْمُعَلِّمُ الْمُعْمِقُولِي الْعَلَى الْمُعْمِقُولُ اللْعُلِمُ الْمُعْمِقُولَ اللْعُلَالِمُ الْعَلَى الْمُعَلِي الْمُعْمِقُولُوالْمُ الْمُعْمِلَا اللْعُلَالَةُ عَلَيْكُوا اللْعُلَمُ اللْعُلَمُ الْمُعْمِلُولُولُولُولَالِمُ ال

ترجمہ: ''ہمارے سردارصوفیائے کرام کے ہال بیامرمسلم اور پختہ ہے کہ جس کے دودن برابر ہول

وہ نقصان میں ہے۔ اے میرے معبود اور اے میرے مالک ججھے اور میرے احباب کو نقصان میں ہے۔ اے میرے احباب کو نقصان اٹھانے والے لوگوں سے ندینا۔ بلکہ ہمارے لئے ہم آن اپنی محبت اور اپنے محبوب پاکے صلی اللّٰہ علیہ وآ کہ وقت کیلئے بھی اسافہ فرما۔ ہمیں آ کھی چھپنے اور اس کم وقت کیلئے بھی اپنے نفوں کے سپر دنہ فرما ور نہ ہم ہلاک ہوجا کیں گے۔ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطافر ما جو مجھے پینداور محبوب ہیں۔ ہماری آخرت کو دنیا ہے بہتر بنادے۔

منگر که دل این میمین پُر خون شد بنگر که ازی سرائے فانی چوں شد مصحف بکف و پاہرہ و دیدہ بدوست باپیک اجل خندہ زنال ہیروں شد

ترجمہ: بیندد کی کدابن بمین کا دل خون سے پر ہوگیا۔ ذرااس حقیقت کی طرف تو دکھ کہوہ کس شان سے دُنیا سے رُخصت ہوا۔ اس کے ہاتھ میں قر آن مجید اس کے قدم صراط متنقیم پڑاس کی نظر محبوبے حقیق کی طرف تھی جب وہ موت کے ایکی کے ساتھ مسکراتا ہوا دُنیا سے رُخصت ہوا۔

فرماتے میں: المحدملة فقيراس لجنلة تك بظاہر فيريت سے ہے ليكن فقيق فيريت سے دور ہے اس كاكار دبار مولى جل جلال اكى نافر مانى اس كائل عزيميت ادر بہتر چيز كوترك كرنااس كا قول اس سے مل كے خلاف اوراس كافعل تكم الى كے منافى ہے۔ ''ف و او يُكلا و يُك أَسف عَلْمى ماف رطتُ فِي جَنْبِ اللّهِ'' باسے ہلاكت باسے كہ حقوق اللہ كے بارے ميں اس نے كوتا ہى كى۔

صَرَفُتُ الْعُمُرَ فِي لِعَبٍ وَكَهُو لَهُ فَ فَاهَا ثُمَّ اهَا شُرَّ اهَا شُرَّ اهَا مُلَّ اهَا مِي الْمُولَ م مِن نِهَ بِيْ عَرَابِولِدِ مِين صرف كردى اس يرافون بِ پُرافون بِ مِرافون بِ الْمُول بِ

يُن عَ إِن مَرْ وَوَعِ مِن مَوْلُ اللّهُ مِنْ قَوْلٍ اللّهِ عَمَلٍ اللّهِي وَ مَوْلَانِي أَدْرِكُنِي بِلُطُفِكَ الْحَفِيّ وَوَقِفَنِي لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى وَاجْعَلُ الْحِرَتِي حَيْراً مِن الْأُولَىٰ وَلَا تَكِلُنِي إلىٰ نَفُسِى طُرُفَةَ عَيْنٍ وَلَا أَقَلَ مِن ذَلِكَ وَاشْعَلْنِي بِجَمَالِكَ وَاغْنِنِي بِفَصُلِكَ عَمَّنُ سِواكَ يَاأَرُحَمَ الرَّاحِمِيسَ أَجِبُ دَعُويَنِي يَا مَن يُجِيبُ الْمُضَطَرَ إذا دَعَاهُ وَسَكَشِفُ السُّونَ عَدَ

ر . ترجمہ: البی میں اس بات کو زبان سے نکالنے کی بخشش جاہتا ہوں جس پر میراعمل ند ہو۔ اے

میرے مالک! اپنے پوشیدہ کرم ہے میری مدد کو پینی۔ جن امور ہے تو محبت فرما تا ہے اور راسی ہے ان کی جھے تو فیق مرحت فرما ہم ہیں آخرت دنیا ہے بہتر فرما۔ جھے آگر جھیکنے یا اس ہے بھی کم وقت کیلئے میر ہے تفسل کے سپر دنہ فرما۔ مجھے اپنے جمال میں مشغول رکھ۔ اپنے فضل ہے جھے اپنے اسوا سے فی فرما و ہے۔ اے ارتم الراحمین! میری دعا قبول فرما۔ اے وہ اس جو پریٹان حال کی دعا کو تبول فرما تی ہے جب وہ اس سے دعا ما نگتا ہے اور اس سے برائی کو دور فرما دیتا ہے۔

یارب این آرزوئے من چیفوش است تو بدیں آرزو مرا برسال ... اے پرور قارر مرا برسال ... اے پروردگار! میری یآ رزوتنی انجھی ہے تو میری اس آرزو کو پردا فرما۔

کم میرود تابش خورشید گر در بدخشاں لعل سازد سنگ را ... سورج کی روثنی کمٹیس ہوتی آگروہ بدخشاں میں پھرکو کھی بنادے۔

ازاں طرف نیز برد کمال تو نقصاں وزیں طرف شرف روزگار من باشد …… اُدھرتیرے کمال میں کوئی نقص نہ آئے گاادر اِدھر عمر بھر کیلیے میرے لئے اعزاز ہوگا۔

فرماتے ہیں: طالب اللہ تعالی کو چا ہے والا اس وقت ہوتا ہے جب اپنے سارے مقاصد و مرادیس بید ہے۔ کال میسیت ہیں گئی مرادیس بید ہے نکال دے حق ہجانہ وتعالی کی رضا کے سواکوئی مرادنہ ہو کے الممیسیت ہیں گئی کئی المفیسیال ''دمردہ بدس ندہ کی طرح'' حضرت حق سجانہ وتعالی کے سامنے ہواور ہمیشہ جنا ب باری تعالی کے حضور تضرع وکرتا رہے کہ المہی! جو تیری رضا ہے جھے اس پر رکھا ایک کھٹے ہیں جھے اس نے دورندر کھ۔

" اللَّهُمَّ لَا تَسْكِلُنِيُ إلى نَفْسِيُ طَرُفَةَ عَيْنٍ وَلَا اقَلَّ مِنْ ذَٰلِكَ" ور دِرْ بان رکھے۔ ترجمہ: اے اللہ! مُصِدَ کُوچھیلنے کے دقت اور شاس ہے کم دقت کیلئے مجھے میر نے نس کے ہیر وفر ہا۔

فرمایا کرتے: الله تعالی قادر ہے۔ قلبی تمناکی آخری درجات پر فائز کردے۔

كُنُ لِيُ رَبِّى كَمَا كُنْتَ لَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاجْعَلُنِىُ لَكَ كَمَا جَعَلُتَ مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ

ترجمه: "يالقدتواس طرح ميرارب بن جاجس طرح توجهارة قاحضرت محم مصطفى الله عليه وآله دملم كارب باور جمحهاس طرح اپنابنا ليجس طرح توني جمارة قاحضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وكلم كواپنابنا يا تقا" -

''وروزبان رہےاوراس رباعی کے تکرارے رطب اللمان ہوں۔ رباعی نے خواہم کہ ہمیشہ در ہوائے تو زیم ناکے شوم و بزیر پائے تو زیم مقصودِ منِ خشہ ز کونین توکی از بہر تو میرم و برائے تو زیم

ترجمہ: ''میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ تیری خواہش میں زندہ رہوں' خاک ہو جاؤں اور تیرے پاؤں کے نیچےزندہ رہوں۔ ججھے خستہ حال کا مقصد دونوں جہانوں سے توہے۔ میں تیرے لئے مرد ن اور تیرے لئے زندہ رہول''۔

میرے الد میرے مولی ! میں کوئی ایساعمل نہیں رکھتا جو تیری درگاہ میں قابلی قبول ہومیرے دائیں طرف والد کا تب محر سے دائیں طرف والد کا تب مربستہ اور کام میں چست ہے۔ میں سرسے یاوں تک بحر عصیاں میں غرق گنا ہوں کے صور میں گرفتار ہوں۔

آمدم زیر بارِ عصیاں بہت افتم از پا اگر تگیری دست ترجمہ: ''میں گناہوں کے بوجھ کے باعث جھا ہوا آیا ہوں۔اگر تو نے میری دست گیری شفر مائی تو میں گریزوں گا''۔

مغفرت دارم امید از لطفِ تو زانکه خود فردهٔ لاتقطوا ترجمہ: ''میں تیری رحمت ہے بخش کی اُمیدر کھتا ہوں' کیونکہ تو نے خود فر مار کھا ہے کہنا اُمید مت بخ'۔ تو بعلم ازل مرا دیدی دیدی آنگہ بعیب بخزیدی ترجمہ: تو نے اپنے از کالم کے ساتھ بجھود کھا تو نے میرے عیب دکچر بجھٹر بدلیا ہے۔ تو بعلم آں و من بعیب ہماں رَد کمن آں چہ خود پہندی ترجمہ: تو اپناس علم کے ساتھ ہے اور میں ای عیب سمیت ہوں جے تو نے ہمیشہ خود پہند کیا ہے اے در

اللَّهُمَّ مَغُفِورَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي وَرَحُمَتُكَ أَرْجِيْ عِنْدِي مِنْ عَمَلِيْ. ترجمہ: اے اللہ! تیری بخشش میرے گنامول سے وسیع تر ہے اور تیری رحمت پر مجھے اپے عملول سے

الٰہی!وہ کر جو تیرے مناسب اور تیری رحمت جونقاضا کرے وہ نہ کرنا جس کا میں مستحق ہوں۔ وارم و کی غمیں بیامرز دو میرس صد واقعہ در کمیس بیامرز دو میرس شرمندہ شوم اگر بیری عملم اے اکرم اکر مین بیام ز دو میری ترجمه: میں ایک چھوٹا سائمکین دل رکھتا ہوں مجھے بغیر یو چھے معاف فرمادے۔ بے شار واقعات

کمیں میں ہیں تو بغیر یو چھے مجھے معاف کر دے۔ اگر تو نے میرے عمل یو چھے تو میں شرمندہ ہوں گا۔اےسب کرم کرنے والوں سے بڑھ کر کرم کرنے والے معاف فرمادے اورسوال نەكر\_

فرماتے ہیں: ہمیشہ دل میں حضرت سجانہ ٔ ہے تمنا کی کہ مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کی ہمسائیگی کے شرف ہے متاز کرے الحمد مللہ یہ بھی حاصل ہوااللہ تعالیٰ نے قبول فر مایا اور ہاقی عمراس مقدس بارگاہ کی خاکرو بی میں انجام تک پہنچائے۔ آمین یارب العالمین 🚣

# بعض مسائل میں آپ کی تحقیق

رفع سبابہ:

آپ نے فرمایا: علمائے حنفیہ کے درمیان رفع سبابہ کے بارے میں اختلاف ہے بعض کشر سِدِ احاد یث میں اختلاف ہے بعض کشر سِدِ احاد یث میں اور بعض احادیث میں اضطراب دکھی عدم رفع پرفتوئی دیتے ولیگل و مجھ بِق شرکھ وکیڈیٹھا۔

ٌ ''وَمَنیٰ کَانَّ فِی الّْمَسُنلَةِ قَوُلانِ مُصَحَّّانِ جَازُ الْفَصَاءُ والْافْعَاءُ بِهِمَا كَمَا فِی الْبَحْرِ '' کسی مسئلہ میں دونقیج شدہ قول موجود ہوں تو دونوں ( میں ہے کسی ایک ) کے مطابق فیصلہ دینا اورفتوی دینا جائز ہے۔جیسا کہ البحرالرا کق میں ہے۔

للٖذاایک دوسرے پرعیب جو کی نہ کرے اقرابے آپ کوطعن سے دورر کھے۔

بدعت کی شخفیق:

ام مربانی حضرت مجددالفِ نانی قدس سرۂ کے نزدیک بدعتِ حسنے منٹ میں داخل ہے آپ بدعت کا طلاق اس پنہیں فر مایا کرتے تھے۔ کیونکہ مُکٹُ بِدُعَتِ قَصَلاَکُ اُنَّ '' ہمر بدعت گراہی ہے'' ایک کلی تکلم ہے ۔ حضرت مجد درجمۃ اللہ علیہ اور دیگران علاء کے نزدیک اس بارے میں لفظی اختلاف ہے جو بدعتِ حسنہ کے قائل میں ۔ میں لفظی اختلاف ہے جو بدعتِ حسنہ کے قائل میں ۔

یک حضرت مجد دالف نانی قدس مرہ حد دوجیتی شت تھے پوکھ آپ کوا ثبات دفع سبابہ سے متعلق واضح والکنیس ل کے ۔ اس نے آپ کمال احتیاط کے طور پر بھن اوقات نوافل میں رفع سبابہ فرماتے حضرت ثنغ بدرالدین کلھتے ہیں ' بعض نوافل احتیاط داحتال سنت اوافر مودواندز بدۃ المقامات میں 184

ا ملا ، احناف نے رفع سبایہ کے اثبات دفی پر بہت رسائل کلیے مجد دی حضرات کے درمیان بھی رفع سبایہ کاعلی اختلاف د با کئی رسائل کلیے ان میں سے چند کے نام درج ذیل ہیں۔ رسالہ حضرت خواجہ مجرسعید بن مجد د الف خانی رسالہ حضرت کیریکئی منع رفع سبایہ حضرت شخ عبد الا عدد حدث معروف بدگل۔

## ايمان آبائے ني كريم صلى الله عليه وآله وسلم

حضرت سرور عالم صلی الله علیه وآله و کلم کے والدین شریفین بلکه آپ کے جمیع آباء وامہات جنتی ہیں۔ آپ نے کمال حقیق کے ساتھ ایک مبسوط فتوی میں اس کا اثبات فر مایا ہے۔

### محفلِ ميلاد:

مولد شریف پڑھنا اور ولادتِ باسعادت کے ذکر کے وقت قیام متحب ہے۔اس بارے میں آپ نے اپنی تحقیق ایک رسالہ میں درج فرمائی ہے کہ حضرت مجد دالشِ خانی رحمہ اللہ نے جس مولودخوانی ہے منع فرمایا ہے وہ ساع وغنا پر محمول ہے نہ کہ ساع وغناسے پاک مولودخوانی۔

#### ساع:

آپ کا ارشاد ہے کہ سرود (گانا) سننا جبکہ مشکرات شرعیہ سے خالی ہوایا م عید بلکہ جملہ خوثی کی مجالس میں بلاکراہت جا تزہے۔

## عرس يااوليائ كرام كمزارات يرغلاف أن ساستعانت اورساع موتى:

مشائح کرام کے اعراس بلکہ جملہ مؤسنین کی اموات کے دن خصوصاً اور دوسرے دِنوں میں عموماً نیک لوگ جمع ہوکر قر آن کر بم برخصیں اور فاتحہ اور تقسیم طعام سے ان کی امداد ستحب ہے۔ اپنی کتاب حقیق الحق المہین میں دلائل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ نیز قبو رِاولیاء پر تعظیم کیلئے غلاف ڈ النامباح لکھا ہے ای کتاب میں اولیائے حاضرین وغائبین سے استعانت واستد اوکو جائز لکھا ہے۔ ندائے یارسول اللہ یا نبی اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) یا ولی اللہ کا اثبات کیا ہے۔ ساع موتی کوخفی فقہاء نے نقل کیا ہے اور فعش وقبر پر پھول ڈ النامباح لکھا ہے۔

## مسجد میں نماز جنازہ:

نما نے جنازہ مسجد میں مکروہ و تو بہی ہے جس کا مفہوم ہے کداس کا ترک اولی ہے جہاں قدی م معمول ہوجس طرح جامع مسجدو و بلی اور ترمین شریفین میں وہاں کراہت نہیں رہتی اوراس بارے میں بڑی شرح تفصیل سے فتو کا کھھاہے۔

## حضرت حسن بصرى رحمة الله عليه اور حضرت على رضى الله تعالى عنه كي ملاقات:

حضرت خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت سیّدِ ناعلی مرتضٰی رضی اللہ عند سے ملا قات بوئی اُنہوں نے آپ سے فیوضات حاصل کیے اور ہمارے مشائخ کے واسطوں میں فتو رنہیں ہے۔ علماء کا ان سے ملا قات کا اُنکار ہمارے لئے ضرررسال نہیں ہے اس لئے کہ ہمارے واسطے۔ اور ہیں اور (علمائے ) حدیث کے واسطے اور ہیں اور (علمائے ) حدیث کے واسطے اور ہیں اور (علمائے )

## تصوريشخ:

رابط صورت شیخ کے تصورے عبارت ہے قرآن وحدیث اور صوفیہ صافیہ کے اجماع سے ثابت ہے اس بارے میں ایک نہایت تحقیق وقد قتل کے ساتھ رسالہ کھا۔

## وحدت وجوداورامام رباني رحمة الله عليه:

لوگوں کے درمیان سے بات غلامشہور ہے کہ حضرت مجد دالف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ منکر توحید وجود می میں حاشا و کلا بلکہ آپ اس طرح فرماتے میں کہ توحید وجود می معارف تلبیہ ہے اور اس کے اہل اہل ولایت میں کیکن کمال اس ہے آگے ہے جہاں ''ا کُھینُدُ عُبُدُّ وَالْوَبُ رَبُّ" بندہ بندہ ہے رب رب ہے ظہور ہوتا ہے اس کمال کی حالت وہی ہے جوصحابہ تا بعین اور تی تا بعین کے مابین ہے۔

معارف توحید و جودی کی شریعت غرا کے ساتھ قطیق تا ویل کے ساتھ ممکن ہے جس طرح بعض کبراء فر ماتے ہیں کی تا دیل کے بغیراس کوعین شریعت جاننا اورا نمیائے کرام صحاب عظام کے مشارب پراس کا اطلاق کرنا نا وائی ہے آگر مغلوب الحال کہتے و معذور ہے جس طرح مجنول کہتا تھا کہ خلافت کیل کاحق تھا نہ کہ حضرت ابو بکر وحضرت علی رضی اللہ عنہما کا کیکن صاحب شعور ایسا کہتو باعث طعن و طامت ہے۔

## مولا ناعبدالرحمٰن کھنوی کے بارے میں:

قرمایا: مولوی عبدالرحمٰن کلصنوی کومیں نے دیکھاوہ صاحبِ علم تھے نہ کہصاحبِ حال۔

ا صونیه کزد یک اد لی طور پرفیش کا حصول مروج بے جیکہ محدثین کے زدیک اس کا اعتبار تبیں۔

دلائلِ عقلیہ ہے توجید وجودی کا اثبات کرتے تھے اور جملہ انبیاء وصحابہ کا فد بہب قرار دیتے تھے۔
کلمہ طیب سے استنباط کرتے بلکہ کلمتہ البحق نامی رسالہ بھی ککھااور بہت غلو کرکے جملہ اسب مرحومہ کو
غلطی پر کہا فقیر نے اپنے استاد مولوی محمد اشرف ککھنوی صاحب جو تحقق اور جامع محقول ومنقول
تھے ہے اس رسالہ کا رو بڑی متانت کے ساتھ تحریم کروایا ہے اور حضرت مجد والف ثانی قدس اللہ
سرۂ الاقدس کی تحقیقات اس میں مندرج کرائی ہیں۔

## حضرت مجد دالف ثاني رحمة الله عليه كاارشاد:

حضرت امام ربانی رحمة الله علیہ نے فرمایا ہے کہ جرارسال سے کے بعد محمدُ احمد ہو گئے ان کی اس سے مراد آل صحفرت محمد الله علیہ و آلہ وسلم کی ولایت ہے بعنی ولایت بحمدی جزارسال کے بعد اپنے کل سے عروق فرما کر ولایت احمدی جواس سے اوپر مقام ہے واصل ہو گئی ہے نہ کہ اس سے مرادان کی اپنی فرات احمد مراد ہے جاشا و کلایہ بہت بڑا مغالطہ ہے جو بعض لوگوں کو پیش آیا اور اس وجہ سے وہ آپ کا اٹکار کرنے لگے۔ اللہ تعالی ان پر دحم فرما ہے۔

## مکتوبات ِمجدد بیری عظمت<u>:</u>

حضرت امام ربّانی مجدد الف ثانی رحمة الله علیہ کی تدقیقات بجھنا نہایت مشکل ہے جوخص علوم غلیم وہ میں پیطولائی رکھتا ہواور آپ سے سلوک کے مقامات بخصوصہ بھی اچھی طرح طے کیا ہو
اس کو ان معارف کے فہم کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جاتی ہے ورنہ نہیں اس فقیر نے آپ کے مکتوبات قدی آیات حضرت شاہ صاحب قبلہ (حضرت غلام علی مجددی) رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھے اور سالبہ سال ان کی خدمت میں رہ کر مشکل مقامات کا حل شنا اور ان کے وصال ہے اب تک تقریباً جالیس سال گزرے بھی ان کا درس اور مطالعہ موقو فی نہیں ہوا۔ ان کے حل پر چھد سرس ماصل ہوگئیں گہتا۔

## حضرت مجد دالف ثانی اور وجد وتو اجد:

حضرت مجدوالف ٹانی رحمة الله عليه نے جس وجدوتواجد سے منع فرمايا ہے اس سے مراداس

طریقیشریفی میں وجد دتو اجدا ختیاری ہے لینی جس طرح دیگر خاندان مشاکخ کا معمول ہے کہ ماع شنع میں حال این اور خاری کرتے ہیں آرفس کرتے ہیں اور حاضرین مجلس ان کی موافقت کرتے ہیں اس طریقہ علیہ طریقہ علیہ میں نہیں ہے اس سے مراد پہنیں کہ جذبات و دار دات و حالات اس طریقہ شریفہ میں طالبین پر دار دہ بین ہوتے ہیں۔ معکاف الله مین طافہ المنہ کے فیل العکونی ہیں اور جوجذبات ان کو حاصل ہوتے ہیں اگر ان کو کھوں تو ایک دفتر در کار ہے مریدین پر دار دہ ہوتی ہیں اور جوجذبات ان کو حاصل ہوتے ہیں اگر ان کو کھوں تو ایک دفتر در کار ہے آپ نے اس بحث کو چند مکاتیب میں دلائل کے ساتھ یوری تفصیل ہے تج میر فرمایا ہے۔

## مراقبه حقيقت ِصلوة:

نماز میں حقیقت صلاق کی طرف متوجہ تو کرفقہ میں بیان کردہ آداب کی پوری رعایت کے ساتھ اسے ادا کرنا چاہیے ۔ اسم ذات وفی وا ثبات کی حاجت نہیں اس سے" أن تعُبُدُ اللّه کَانَّكَ تَسَر ان " رَجمہ: آو اس طرح الله تعالی کی عبادت کر گویا تو اسے دکھور ہا ہے ) کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ الکھ کُلا فَی مِعُور الله وَقُتُ لاَ جَانَ ہُنے فی مِعَ اللّه وَقُتُ لاَ جَانَ ہُنے فی مِعَ اللّه وَقُتُ لاَ کَانَ ہُنے وَ الله وَقُتْ لاَ مِعَامِ ہوجاتا ہے۔ لِی مَعَ اللّه وَقُتُ لاَ وَقَتْ ہو الله وَقُتْ لاَ وَقَت ہوتا ہے کہ اس میں میرے لئے کسی مقرب فرشتے اور نبی ورمول کی گنجائٹ نہیں ہوتی ) کی وقت ہوتا ہے کہ اس میں میرے لئے کسی مقرب فرشتے اور نبی ورمول کی گنجائٹ نہیں ہوتی ) کی حالت اس فقیر کے زدیک نماز میں حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی آخضرت محصلی الله علیہ وآلہ وہ سلم تب مالیا تک پہنچا دیتا کی کال اتباع کرنے والوں کو اپنے محبوب کی ممل متابعت کے سبب اس مرتبہ علیا تک پہنچا دیتا کے اللہ علیہ و آلہ وسلم "۔ آئین۔ ۔

#### ستر ہزار حجاب:

ستر ہزار تجاب جو حدیث شریف میں وارد بیں ان میں تاریک تجابات سارے کے سارے اطا کُف کے اپنے مقامات تک پہنچنے کے وقت تک قطع ہوجاتے ہیں۔ ان کے بعد نورانی تجابات مقامات فو قانی ہے لے کرولایت علیا تک قطع ہوجاتے ہیں۔ ان تمام تجابات کے قطع ہونے کے بعد وصل عریاں حاصل ہوجاتا ہے۔ مصرع۔ تایاد کو احد اهد و حیلش بکہ باشد (ترجمہ: دیکھتے ہیں کہ مجوب کے چاہتا ہے اوراس کا میلان کس کی طرف ہوتا ہے)۔

تجديد ببعت:

جم محص نے دوسرے طریقوں میں بیعت کی ہو پھر جا ہے کہ طریقہ نقشبند یہ میں بیعت کی ہو پھر جا ہے کہ طریقہ نقشبند یہ میں بیعت کرے اور اس طریقہ کا انکار نہ کرے اس لئے کہ مقصود خدا جمل وعلا ہے اور بیطریقہ اس کی پاک بارگاہ میں وصول کا قریب ترین رستہ ہے خصوصاً اس دور میں کیونکہ دوسرے سلامل میں نام ونشال کے سوالیجھ باقی ندر ہا۔طالب مولی کیلئے لازم وضروری ہے اس طریقہ شریفہ کولازم کپڑے۔

## جن وانس کی تخلیق کی علت غائی:

معرفت الني بعاند النانون اور جنون كي تخليق كا علت غائى ہو وَ مَا حَلَقُ الْهِعِنَّ الْهِعِنَّ وَالْاَنُسُ اللّهِ الْمُعْمِوْفَةِ ''اور نبس الله والانُسن اللّهِ لِيسَعُوفَ وَ وَ لان الْعِبَادَةَ فَوْ عُ الْمُعْمِوْفَةِ ''اور نبس مل نے جن وانسان كو پيدا كيا مگراس كے كمري عبادت كريں يعنى ميرى معرفت عاصل كريں كونكه عبادت معرفت كى حصول كيلئے ہوتى ہے جب تك عبادت معرفت كے حصول كيلئے ہوتى ہے جب تك عرفان حاصل نہ ہو جائے يمثل ہے كار ہے اگر معرفت كيلئے فتى ہے حاصل نہ ہو بلا تر قدو ورے فتى كی طرف رجوع كرنا چاہئے' جب تک مقصود حاصل نہ ہو بیٹ انہیں چاہئے' اپنے ورند فدكورہ آيت مباركہ برمثل كرنے كا تارك ہوگا۔

## ناقص كواجازت وخلافت:

شخ کیلیے جائز ہے کہ وہ صاحب استعداد مرید کو اجازت دے دے اگر چہوہ فنائے قلب اور فنائے نفس کے بعد اجازت مطلقہ کے مرتبہ تک نہ پہنچا ہو۔ جس طرح حضرت شاہ نفشہند رحمة اللہ علیہ نے حضرت مولنا یعقوب چرخی رحمة اللہ علیہ کو اجازت عطافر مادی تھی۔

## سلوك مجدد بيكا حال:

ہمارے حضرات رحمۃ الله علیم طالب کا کام عالم امر کے لطائف سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں شوق و ذوق ہ آؤ نعرہ استغراق بے خودی اور دوسرے احوال وارد ہوتے ہیں۔ بعدازاں عالم خلق کے لطائف کی تہذیب کرتے ہیں اوراس میں بے مزگی کیفیت پیدا ہوتی ہے

خصوصاً کمالات نبوت اور مافوق سلوک میں کیونکد میکیفیت اس بے چوں کی ذات پاک کی بخلی سے بیدا ہوتی ہے۔ اس میں نکارت اور جہالت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو بمرصد بق رضی اللہ عند کا فرمان اللہ عَبِیْت کے درک ہے عاجز ہونا اور اک عند کا فرمان اللہ عَبِیْت اس اللہ عَبِیْت کے درک ہے عاجز ہونا اور اک سے نا کا فرمان اللہ عَبِیْت اللہ مقام کا بیان ہے۔ طالب صادق کو بلند پرواز 'تیز نظر اور اچھی استعداد کا حامل ہونا جو ایسے تا کہ اس مقام کے بچولوں ہے اپتادا من جھر لے اور عرفان کے ان سمندروں میں خوط زن بور اس مقام پر بینیجنے والے خواص لوگ عوام کی ما نند حیران رہ جاتے ہیں جب سالک کا ظاہر بور اس مقام پر بینیجنے والے خواص لوگ عوام کی ما نند حیران رہ جاتے ہیں جب سالک کا ظاہر اور لوگ اس کا ادراک سے قاصر ہوتا ہے 'جس نے مرتبہ بے چونی ہے اپنا حصہ پالیا ہوتا ہے 'تو اور لوگ اس کا ادراک کیا کر کئیں گے۔ یہ کمالات وراثت انبیاء کی نبست ہے جو حضرت سیرالا نبیاء والمسلین صلی اللہ علیہ والمسلین صلی اللہ علیہ والے ہوں کی فرائے اس مقام کے اس مقام کے اس کو اور جنت کا کم ل جمیس نصیب فرمائے۔ اس پر ہمارا خاتمہ ہواور حشر کے روز اس کے ساتھ آٹھ کیونگا قائی اُھیٹنا ۔ (اللہ تعالی اس تھ آٹھ کے اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اس نسبت شریعہ کے کا مل حامل لوگوں کی گزرگاہ مقام رضا سے میں رہاں دعا پر آئین کے اس مقامات سے ہر تہ ہے۔

مشائع كرام يمجبت كاثمره:

بم اپنے مشارِ کم کرام رحمۃ اللہ علیم کے ساتھ پند محبت رکھتے ہیں اور محبت کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ محبوب کے کالات کی باریکیوں سے کوئی وققہ باتی نہیں رہنے دیں جو محبت کرنے والے وار و نہ ہو۔ بلکہ انشاء اللہ ہر کحظ اور ہر گھڑی اور ہر آن محبت کرنے والا محبوب کے رنگ میں رنگا جاتا رہے گا۔ اُلْمَدُوّ مُحمع مَنُ اُحَبُّ ''آ دی اس کے ساتھ ہے جس سے محبت کرتا ہے' ارشاونہوی صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کے مطابق تو می اُمید ہے کہ ہم پیران کبار کے کمالات سے محروم نہیں رہیں کے کہ میں شروری ہے۔ اور یہ بھی لازم ہے کہ اُن کیان شروری ہے۔ اور یہ بھی لازم ہے کہ اوز کا راشغال اور مراقبات میں فتوروا تع نہ ہونے یائے۔ فائستہ قید م کھکا آمور ک ارشاد رہائی ہے۔

ل مناقب دمقامات احمر يه معيديه شاه محرمظير فاروقي ص: ١٢٥\_١٢٥

# طالبان حق كيلئے بعض مواعظ ونصائح

تہجد ہارہ رکعات اشراق چار رکعت ٔ چاشت کی زیادہ ہارہ اور کم چار رکعت ٹن ُ الزوال چار رکعت ُ اوا میں ہیں اگریڑھ سکے درنہ چیر رکعت ضرور خشوع وخضوع التجاءاور تضرغ کے ساتھ ادا کرے۔

لوگوں کے ساتھ بقدر مِشرورت میل جول رکھے۔حقداروں کے حق ادا کرے اسے زیادہ اپنے عزیز اوقات کوخراب نہ کرے۔ رسول الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

عَلَامةُ اِعْرَاضِهِ تَعَالَىٰ عَنُ الْعَبْدِ اِشْتِغَالُهُ بِمَا لَا يَعْنِيهِ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے بندے سے اعراض کی علامت اس کالا یعنی کاموں میں مشغول ہونا ہے۔ درس قرآن کریم' حدیث شریف' کتپ صوفیہ ہمارے خاندانِ عالی شان کی نسبت کیلئے

مدومعاون میں۔ بزرگول کے طریقہ کی ترویج کریں۔ نسبتِ شریفہ کی اشاعت میں پیرانِ کہار نے سعی بلیغ کی ہیں کیونکہ بیز مانہ قرب قیامت اور فتنوں کا ہے۔ اس کومین مرضی حق جانیں ' إِنَّ مِنُ اَحَبِّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ مِنْ حَبَّبَ اللَّهُ إِلَى عِبَادِهِ

''الله تعالیٰ کے بندوں ہے اس کے ہاں سب سے محبوب و چھن ہے جواللہ تعالیٰ ہے محبت کے ماعث اس کے بندوں ہے محبت کرے''۔

وَمَنُ أَخْيَا سُنِّتِي بَعُدَ مَا أُمِيْتَتُ فَلَهُ أَجُرُمَائَةِ شَهِيلٍ.

''اورجس نے میری فوت شدہ سنت کوزندہ کیااس کیلئے سوشہیدوں کا اجر ہے''۔

داديم تراز گُخِ مقصود نشال گر مانه سيديم تو شايد برى

ترجمہ: تخیبے ہم نے مقصود کے خزانے کا پیتہ بتا دیا ہے اگر چہ ہم وہاں تک نہ بننج سیکے مکن ہے کہ تمہاری ان سی سائر میں ایک می

وہاں تک رسائی ہوجائے۔ دین ورنا کرامور ظامری وباطنی بوانیط ہیمان کرام لائڈ تعالیٰ کےسر دکر دینااور حالات کو

دین و دنیا کے امور ظاہری و باطنی بوان طربیران کرام اللہ تعالی کے سپر دکر دینا اور حالات کو اس کریم کارساز کی تقدیر کے باعث جاننا۔ واقعات پر چوں و چرا کی لب کشائی نہ کرنا۔ لوگوں کے ساتھ ننگ روییا ورجھ کڑا نہ کرنا ' غلطیوں پر چٹم بوٹی کرنا ' کسی کی برائیوں کو کسی کے سامنے نہ لانا' جو کچھ میسر ہوفقراء کو دینا' اپنے آپ اور ماسوئی سے نامید ہونا' صبر' توکل' قناعت' رضا' تسلیم' افتخار' انساری و خاکساری اور قواضع دوستان خدا کا طریقہ ہے۔

کتب صوفیہ اور مکتوبات شریف میں غور کرنا ضروری ہے۔ پیرانِ کبارے توسل انتہائی انتہائی الکساری سے دوامِ ذکر ہمیشہ توجہ الی اللہ رکھنا جناب الہی میں قبولیت کے اسباب سے ہے اس میں غفلت نہیں برتی چاہیئے میے امراس راہ میں حق تعالیٰ کے طالبان کیلئے لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر لیمین رکھنا ان (لوگوں کی) زندگی کا خلاصہ ہے۔

التدتعالیٰ اس کم ترین اوراس کے احباب طریقت کو کمل کی توفیق عطا فرمائے۔

فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی پیدائش سب سے بڑا مقصدرب العالمین سے مجت ہے۔ اور محبت کی دوشتمیں میں: (۱) اس کی صفات سے مجت ۔ اس کی

ذات ہے مجت وہجی امر ہے لیکن اس کی صفات ہے مجت کہی ہے۔ جو چیز وہجی ہے اس میں بندہ کے کسب کوکوئی وظل نہیں۔ اکتساب کے طریقہ سے صاصل نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں کہی امور میں بندہ کے عمل کا وفل ہے۔ اللہ تعالی کی محبت کے اکتساب کا طریقہ دل کو ماسوئی ہے خالی کر کے اس کا ذکر کرنا ہے۔ قلب کا ماسوی ہے خالی ہونے میں چار چیز میں مانع ہیں۔ اور جو چیز شرط کی مانع ہیں وہ شروط (اللہ تعالی کی محبت ) کے لئے بھی مانع ہیں۔ وہ خوار اللہ تعالی کی محبت ) کے لئے بھی مانع ہیں۔ وہ جو چرا مرافع ہیں۔ افسان ہونے میں خالی ہوئے ہیں۔ (۳) فنیا۔ (۳) فنیا۔

رہ پورٹ میں بیاں کے کا طریقہ عزلت اور خلوت نشنی ہے۔ دنیا کودل سے دورکرنے کا طریقتہ تناعت اختیار کرنا ہے نفس اور شیطان کو ہٹانے کا طریقہ ہرلمحہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو دور کرنے کی التجاء کرنا ہے۔

آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس چیز ہے محبت ہواں کو محبوب کے سپرد کر دینے کو محبت کہتے ہیں۔ ہیں لینی محبوب حقیق ہے محبت کے حصول کیلئے اپنے ظاہر و باطن کو محبوب کی رضا اور خوشنو دی کے مطابق رکھو بلکہ اپنے آپ کو محبوب کی رضا کے سپر دکر دوتا کہ جدائی درمیان سے ختم ہوجائے اور اس کی معنیت حاصل ہوجائے۔

جوکوئی چاہے کہ دولتِ محبت تک رسائی حاصل کرے جب تک اپنے جسم اور جان کومجوب کی خوشنو دی کے حصول کیلئے امتحان میں نہ ڈال دے اس وقت تک بھی بھی اس سعادت کو حاصل نہیں کرسکتا۔ اگر ایبانہ کرے تو بیدگی اپنے دعوائے مجبت میں جھوٹا ہے تمام کا ممجوب کی ممانعت میں کرتا ہے امتحان سے بھا گتا ہے محرفقات میں بسر کرتا ہے اور بید خیال کرتا ہے کہ میں محب ہوں محبوب حقیق کی پاک بارگاہ میں مقبول ہوجاؤں گا۔

الله تعالی اس کمترین اوراس کے سار مے حمیین کوان لعل و جواہر جیسے اعمال برعمل کی توفیق عنایت فرمائے ۔ آمین ۔

فرمایا کرتے: المُمَحَبَّةُ إِیشَارُ مَا تُوحِبُّ لِمَنْ تُوحِبُّ۔ ترجمہ: محبت بیے کہ جس سے تہاری محبت ہاس کیلئے اپنی محبب اشیاء کا ایثار کردے۔

برَ بَنْ كَى اليك علامت بي بهي بكرة وى كناه كرادراميديد ككرمقبول مول كار المُحَبَّةُ عَدْمُ النَّوْمِ والْعَزْلَةُ عَنِ الْقَوْمِ

ترجمہ: محبت جاگے رہے اورلوگوں سے خلوت اختیار کرنے کا نام ہے۔

محبت جاگتر رہے لیعنی بحثیت عدمِ خراب اورلوگوں سے عزلت اختیار کرنے کا نام ہے۔ طالب صادق کیلئے شب وروز کیسان ہیں وہ ہمیشہ محبوب کی محبت میں بے قرار وسر گرداں رہتا ہے۔ نبی کر بم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

\* كُو أَنَّ عَبُدَيْن تَحَابًا فِي اللَّهِ أَحَدُّهُمَا فِي الشَّرُقِ وَالأَحْرُ فِي الْعَرُّبِ يَجْمَعُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَيَقُولُ هٰذَا الَّذِي كُنْتَ تُوجُّبُهُ.

ترجمہ: ''اگر دو بندوں کے درمیان آپس میں اللہ کیلئے محبت ہوان میں سے ایک مشرق اور دوسرامخرب میں ہو۔اللہ تعالی قیامت کے دن دونوں جمح کرے گا اور فرمائے گا یہ ہے وہ خض جس ہے تہمیں دنیا میں محب تھی''۔

جب مخلوق سے محبت کا بیٹمرہ ہے کہ کلی قیامت کے دن ایک جگہ جمع ہوں گے اور وہ محبت ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے کا سبب ہوگا تو جو شخص حق جل وعلا سے محبت کرنا شروع کر دے۔ اور اس راستہ کا سالک ہو جائے اور بیچائی کے ساتھ اس نازک رستہ میں پاؤں رکھے تو تو می اُمید ہے کہ مقصد اصلی تک پنچے گا۔ من ُ جَدَّ وَ بَحَدُ "جس نے کوشش کی وہ پالے گا'' اللہ تعالیٰ کارشاد ہے:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِينَ.

ترجمہ: اور جن لوگوں نے جاری راہ میں کوششیں کیں ہم ان کوایئے رستوں پر گامزن کردیں گے اوراس میں شک نمیس کے اللہ تعالیٰ نیکوں کاروں کے ساتھ ہے۔

کیا ہی خوب کسی نے کہا ....

عشق آں شعلہ است کو چوں پر وفرخت ہر چہ جز معثوقِ باتی جملہ سوخت ترجمہ: عشق ایما شعلہ ہے کہ جب وہ مجڑک اُٹھتا ہے تو محبوب کے سواہر کی کوجلا ڈالتا ہے۔

( ma )

تنج لا در قبل غیر از حق براند ورگرزاں پس که بعداز لاچه ماند ترجمہ: لاک آلوار جب غیر حق تی قبل کرنے کیلئے چلائی تو دیکھوکہ''لا' کے بعد کیا باتی ہجا۔ ماند والا اللہ باتی جملہ رفت شاد باش اے عشق سعد زفت سب الااللہ باتی رہایاتی سبختم ہوگیا۔اے عشق! توشرکت وزئیل ہے۔ توزندہ رہے۔ ا

ل مناقب ومقامات احمد يسعيديه شاه محمظ مرفاروقي ص: ١١١٥\_١١٥

# ذ و**ق** شخن

شعر وشاعری ہے بھی آپ کو ذوق تھا آپ کا تخلص''سعید'' تھا غوث التقلین حضرت سیدعبدالقادر جیلانی بغدادی قدس سرۂ کی مدح میں درج ذمل اشعار کیے: یہاں آپ نے اپنا تخلص اجمانیا یا ہے۔

غوفِ اعظم قطبِ عالم بر دوام شخ جن و انس آس عالی مقام غوث اعظم اور بمیشہ کے قطبِ عالم ۔ وہ بلند مرتبہ والے جنوں اور انسانوں کے مرشد ہیں۔ شام باذل مام کال آس جناب ، حمرِ الممل واقفِ سر کتاب وہ خادت کرنے والے بادشاہ اور چودھو ہیں کے جائد سب سے کامل عالم اور قرآن مجید کے رازوں سے باخر ہیں۔

ردوں سے ہادر زاد آل حضرت ولی مشرب او بود ہر مشرب نبی

آپ ادرزادول تھے۔آپ کاطریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم کے طریقہ کے بالکل مطابق تھا۔

شیر در رمضان نخوردہ آل امام ہست مشہور ایس کرامت در انام

ساس اس ام نے رمضان المبارک میں مال کا دودھ نہ پیا مخلوق میں آپ کی میں شہور کرامت ہے۔
صدق او زد بردلِ دزدال تمام توجہ بروستش کروند آل لیام

تمام چوردل کے دلول پر آپ کی سجائی ہے ایک چوٹ گی۔ان کمینے لوگول نے آپ کے ہاتھ پر

توبکرلی۔ بود در اثناءِ وعظ آل شاہ باز کرد بر شخص آسٹین خود دراز اس شاہبازِطریقت نے دورانِ وعظا کیشخص پرا پی آسٹین درازفر مادی۔ کہ تقاضائے خلا مصطر نمود آل غریبے را کہ بس شرمندہ بود

... بیت الخلاء جانے کے تقاضانے اسے پریشان کردکھا تھا 'وہ مسافرآ دمی بے صد شرمسارتھا۔ دید خود رادر فضا نہرے روال گشتہ فارغ از تکوث آل زمال .. اس نے ایخ آپ کو کھی جگہ پایا جہال نہر دوال تھی وہ ای وقت گندگی سے فارغ ہو گیا۔ برکشید آل آستین خود ازال بود جالس درمیان صوفیال ... پھرآپ نے اپنی آستین وہاں سے تھینجی کی تو وہ خص صوفیوں کی محفل میں بیضا ہوا تھا۔ لک نساں کرد آں مکیں کلیہ ۔ درہاں صحائے لق و دق بعید ليكن و ومسكيس اس لق و دق صحراء ميس ايني حيا يي بھول آيا۔ بعد مت شد سافر آل جوال دیدآل صحرا وال نهر روال ..... ایک مدت کے بعداس جوان نے سفر کیااس صحرااور روال نہر کودیکھا۔ یافت آل جا آل کلید خویش را شد تعجب آل کو اندیش را . .... اس کوو ماں اپنی جا لی مل گئی اس اچھی سوچ والے کو تعجب ہوا۔ این چنین تخ یق آن عالی جناب بد زیاده از عداد و از حماب ..... ال قتم كى كرامات آب رحمة الله عليه بيصاب اورالا تعداد صادر موكي -رفت شخصے پیشِ آں حضرت شتاب کردعرض خویش آں صاحب لباب ..... ایک خص جلدی ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوااوراس عقل مندنے بول عرض کی۔ کہ قدم رنجہ بفرما اے کریم عوقے کردہ است این احقر لئیم ..... كماس ناكس اوراحقرنے دعوت كرركھي ہے آپ قدم رنج قرمائيں -کرو اجابت آل ولی باخدا رفت اندر خانهٔ آل بے نوا اس باخداد لی نے دعوت قبول کر لی۔ادراس عاجز کے گھرتشریف لے گئے۔ دید حالس جمله شیخ و شاب را منتظر بودند آل مهتاب را

Marfat.com

..... آپ رحمة الله عليه نے وہاں تمام بوڑھے اور جوان آ دميوں كو بيٹھا ويكھا جواس جاند كا انتظار كر

رے تھے۔

پوں نشت ایں صدر مجلس در مقام زود آورد اندرال محفل طعام بب یجلس کے صدرا ہے مقام پر تشریف فرماہوئے تو جلدی ہے وہ اس مخفل میں کھانا گے آیا۔
خوانِ سر بستہ بیاورد آل لیب درمیانش کو دک مردہ کئیب فرهانی وارد آل مردہ کئیب خانی ہوائی وارد آل کی مردہ کے اندرعا جزاور مردہ بچھا۔
گشت مشرف چوں برآل سرآل کی میں شد مراقب اندرال دم آل حلیم شد سراقب اندرال دم آل حلیم بب اس راز کا پیتاس صاحب تھمت کو چلاتو وہ صاحب جلم ستی نے مراقب فرمایا۔
بعد کی خطہ خوال را وا کرد شاہ دید طفل مردہ از وقت بگاہ ایک کی کو بی بی کو کی ایک کی بعد جب حضرت شاہ لیندادر حمیۃ اللہ علیہ نے اس دستر خوان سے پردہ بنایا تو اس بی کو دیکھا جو سے مر چکا تھا۔
دیکھا جو سے مر چکا تھا۔

قم باذن الله گفت آن ذو جناح از میان خلق ظاہر شد صیاح اس بازووالی اس بستی نے فرمایا اللہ کے تھکم ھے اٹھ کر کھڑے ہوجاؤ۔لوگ بیر امت دیکھ کرچیخے گئے۔

یک ز نے آورد طفلِ خولیش را گفت شیخا دار ایں درولیش را ایک عورت اپنے بچیکو لے کر آپ کی خدمت میں آئی اور عرض کی اے بیرومرشداس درولیش کو ساتھ رکھ کیچئے۔

تاكه اوصافت گزيند اين صبي بوكه گردد اين صبي شخ و ولي

... تا که آپ کی صفات بید بچیاپنا کے جمکن ہے کہ بید بچر بھی ولی اور ہزرگ بن جائے۔ برگزیدش آں ولی مجیتی امر فرمودہ ریاضت مر ورا اس برگزید وولی نے اس کو ختی فر بالیا اورا سے ریاضت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ بعد مدت آمدآں زن چیش شاہ دید طفلِ خویش را زار و تباہ ایک مدت کے بعد وہ عورت اس شاہ یغداد کی خدمت میں حاضر بوئی اورا پے نبچ کو بدحال اور تباہ حال دیکھا۔

ہوہ ماں ریسا۔ شخ بود آں وقت مشغولِ طعام مرغ می خورد آں ولی بااہتمام ... حضرت پیرانِ پیررقمۃ اللّٰہ علیہ اس وقت کھانا کھانے میں مشغول تھے اور بڑے اہتمام سے مرغ تاول فرمار ہے تھے۔

گفت شیخا تو خوری مرغ سمیں طفلِ ما رامی دھی نانِ جویں ... وومورت کہنے گلی اے شیخ آپ تو موٹا تازہ مرغ تناول فرمارے بین اور ہمارے بینے کوجو کی رونی دے رہے ہیں۔ دے رہے ہیں۔

ایں چہ انساف است اے محبوب ما ایں چہ عدل و داد اے مطلوب ما 
۔۔۔۔ اے ہمارے مجبوب مرشد! یہ کیا انساف ہے۔ اے ہمارے مطلوب! یہ کیماعدل وانساف ہے؟ 
استواں را جمع کردہ شیخ زود قم باذب الله فرمود آن وَدُوْد 
۔۔۔۔ حضرت شیخ رحمۃ الله علیہ نے جلدی ہے قبال جمع فرمائی اورائی مجبوب نے قم باذب الله فرمادیا۔ 
دخرت شیخ رحمۃ الله علیہ نے جلدی ہے قبال جمع فرمائی اورائی مرغ فیمن پرواز کرد عقل آن زن از دماغ شی تاز کرد 
۔۔۔۔۔ وہ مرغ زندہ ہو گیا اور بھراؤ گیا۔ اس عورت کی عقل بھی اس کے دماغ سے فرار ہوگئی۔ 
پی بفرمودش کہ اے زن طفل تو چوں شود قابل خورد خود نو بنو 
۔۔۔۔۔ پھرائی اب بی بی اجرائی اجب قابل ہوجائے گات نے کھائے گا۔ 
چوں زخود فانی شود باتی بحق می خورد ہر گو نہ صداوت و طبق 
چوں زخود فانی شود باتی بحق می خورد ہر گو نہ صداوت و طبق 
۔۔۔۔۔۔ جب طالب حق اپنے آپ کوفا کر کے حق کے ساتھ باتی ہوجائے تو وہ سوتم کے کھائے اور

خوانچے تناول کرسکتاہے۔

ا حمرا توصیب آل عالی جناب که کراماتش فزول ست از حماب اے احمد سعید!ان کی صفت و ثنا کر ممکن ہے؟ کیونکدان کی کرامات و حماب ہے باہر ہیں۔ کے خور ترقیم تت اے بے خرد بلکہ وصفت لاگق طردست و رد اے ہے بچھ! یہ کرامات ایسی ہی کی تو ان کے لکھنے کے لائق نہیں بلکہ تیری تعریف رد کرنے اور

کھینک دیے کے قابل ہے۔

پس بہاں اولیٰ کہ کن شغلِ دعا از طفیلِ نائب خیر الؤریٰ لبذایمی بہترے کو حضرت خیرالوریٰ کے خلیفہ کے طفیل دعامیں مشغول ہوجا۔

یا البی رحم کن برای حقیر از طفیل ایں ولی غوی بیر اےاللہ!اس حقیر پراس ولی اور ہزرگ غوث کے طفیل رحم فرما۔

وہ مرادِ ایں حقیرِ بے نوا ، واقفی برحالِ زارم اے خدا اس عابز اور حقیر کی مراد برلا۔ا بے خدا اتھ میرے حال زار کا واقف ہے۔

شاه محد مظهر فاروتی مناقب ومقامات معیدید (فاری) ص ۱۲۳-۱۲۳

#### حليه

آپ کی ظاہری عادات الی تھیں کرد کیھنے والاشیفتہ جمال وفریفتہ کمال ہوتا 'درمیاند قد مائل بدورازی' رنگ گندم گول' سرمبارک بوا' پیشانی کشادہ' آ تکھیں سرگیں مخبور' ابروغیر پیوستہ' ناک بلند رخسارزم' مند کھلا وانت روش' چرہ و زیبا گول آ فاجب تاباں یا مہتاب درخشان' جود کیشا" کھنڈا ویلئے واللہ حققاً " (ترجمہ: '' تج بات سے کہ یا للہ تقالی کولی ہیں' ) اس کی زبان پر ہوتا ۔ واڑھی گھنی سید بھرتی جس کے بال اکثر سفید ہو بچکے تھے۔ سید فران وعریض ہاتھ' پاؤل نہا بیت نرم ونازک (لطیف )' بدن فیض معدن سے خوشبوآتی ' آپ کے لباس سے پسیند کی بد بونہ نہا ہے معتمدل الجسم بھے' کوئی عضو بے مناسب ندھا' سر پر متوسط پگڑی اورٹو پی سید پرش ہونے والی تھی شلوار بہنج عصاء اور شیح ہاتھ میں رکھتے۔ لباس خوب ونا خوب جس طرح کا میسر آ جا تا والی تھی شلوار بہنج عصاء اور شیح ہاتھ میں رکھتے۔ لباس خوب ونا خوب جس طرح کا میسر آ جا تا استعال فرما لیتے۔ ا

## اوصاف واخلاق

آ پ جلیم الطبع تھے کی ہے خواہ کیسی ہی تقصیم و خطا صادر ہو کبھی آ پ نے بختی کے ساتھ بلکہ نری ہے بھی غصر نہیں کیا۔ مواخذہ تو بہت دور کی بات ہے گفتگونرم شیریں و دل پذیر فرماتے سننے والا فریفتہ ہوجا تا پھر کراور آ ہنگی ہے کلام فرماتے شاہ محمد معصوم لکھتے ہیں کی ایک ہے نہیں بلکہ سارے احباب ہے سنا کہ اہل و اولاد کی نسبت مریدین محمد میں کم مختص کے ساتھ محبت شفقت اور عنایت ایسی تھی کہ ہر مخص کو لیقین ہوتا میر کی طرح کسی پر مہریان نہیں۔

خاوت اس درجہ کی تھی دوسروں کیلئے بہتر اوراپنے لئے بدتر اختیار فرماتے بلکے عُسر میں بھی دوسروں کی حاجت کواپنی حاجت پرمقدم رکھتے ۔ '

ز ہدوورع ضربُ الش تھااستقامت ایکی کہ پہاڑیل جائے کیکن آپ کوجنبش نہ ہو تو کل آپ ہی کا حصہ تھا سو سے زائد آ دمی ہمیشہ آپ کی خانقاہ میں رہتے ان کی ساری ضروریات کے آپ متنافل تھے اورا کی بیسے کی آ مدنی کسی جانب سے مقرر نہ تھی۔

شاہ محمر معصوم فرماتے ہیں فقیر ترمیطور پر کہتا ہے کہ آپ ہے بھی کی کوکوئی ٹکلیف نہیں پیٹی ظاہری و باطنی تلاندہ کے علاوہ پینکٹروں چتا جول' مریضوں کی ضروریات و حاجات پوری کرتے۔ صح کے حلقہ کے بعد بہت سے ضرورت مندمر دوزن اپنی حاجات برآ ری کیلئے حاضر ہوتے کوئی پانی دم کراتا' کوئی تعویذ کلھواتا' کوئی تشتریاں کلھواتا' کوئی دم کرواتا' کوئی حصولِ مرادکی دعا کرواتا' آپ سب کی حاجت روائی کرتے وہ اپنی مرادیں آپ کے توسط سے پاتے۔

ا گر اہلِ دنیا حاضر ہوتے تو ان ہے ایسے مکارم اخلاق ہے چیش آئے کہ وہ جیران رہ جائے 'فرمایا کرتے کہ حضرت پیرومرشد (شاہ غلام علی رحمۃ الشعلیہ ) اکثر دنیا داروں کواپی مجل میں نہ آنے دیتے گرہم اپنے اخلاق کے باعث انہیں کچھ کہ نہیں سکتے۔

ا نتہائی رقیق القلب تھے ایسے اخلاق کے باد جود ظاہری ہیبت کا یہ عالم تھا کوئی کتنا ہی پرجلال دحشمت ہوکی کوآپ کے سامنے دم مارنے کی مجال نہ ہوتی

هیب حق است این از خلق نیست هیبت این مردِ صاحب دلق نیست ترجمه: ''یتن تعالی کی بیت ہے میخلوق کی بیت نہیں اور نہ ہی ہے گوڑری پوش آ دمی کی بیت ہے''۔ مرید مضور اور یا و باری تعالی اس قدرتھی کہ کس وقت غظت نہ ہوتی تھی ۔

از دروں شو آشنا و زبروں بیے گانہ وش ایں چنیں زیباروش کھر بود اندر جھاں ..... باطن کے لحاظ ہے آئنا اور ظاہر کے اعتبارے بے گانوں کی مائندر ہو۔ ایک خوبصورت روش دنیا میں بہت کم ہوتی ہے۔

خلق خدا پر رحمت و مهر بانی آپ کا پندیده شیوه تھا انتہائی متواضع تھے آپ جائی کمالات فلا ہری و باظنی سے لیک حصوصاً خاہری و باظنی سے لیک حصوصاً خاہری و باظنی سے لیک کا سے میں خود کو کمتر سجھتے تھے۔ اہل فعنل و کمال سے تکریم و تعظیم سے پیش آتے۔ خصوصاً علیاء ومشائح کا سروقد احترام کرتے افسیحت کے وقت کو تابی نہ فرماتے۔ حیاء ایسی تھی کہ کی کی طرف فور سے ندد کھتے۔ قناعت ایسی تھی جوموجود ہوتا ای سے خوش رہتے ۔ کھانے پینے میں چھے قید نہ تھی جو کچھ میسر ہوتا خواہ چھا ہو یا ہرا نوش کرتے۔ گھانے ہوئی میں تجھے میں تو جھے میں تبدد تھی جو کچھ میسر ہوتا خواہ چھا ہو یا ہرا نوش کرتے۔ گھانا کم کھاتے شب و روز چار میں تاول کرتے۔ بہت کم سوتے سفو و حضر میں تبجد قضائہ ہوئی۔ قرآ ب کر کم ایک خوبصورت آ واز اور تجوید سے پڑھتے کہ اس کی کیفیت ساع پر موقوف تھی خصوصاً تر اور کی میں سیکٹر وں آدی دوروز دیک سے آپ کی قراءت سُنے کیلئے عاضر ہوتے اور متاثر ہوتے صاحب نبست اور ارباب وجدان کا حال دید نی ہوتا 'سامعین پر قراء سے حقیق کا پر تو پڑتا' فیضانِ قرات شریف تجرم موسوی کانمونہ تھا کوئی پر دہ حاکل ندر ہا ہے۔

مصلحت نیست که از برده برون افتلواز ورنه درصحبت رندان خبر بر نیست که نیست ترجمه: "دراز کے بے پرده ہونے بین صلحت نہیں ہے ورندرندوں کی مجلس بین برخبر موجود ہوتی" -نماز پنجگان کے جمد عمیر من کی امامت دیلی بین خووفر ماتے تھے مگر غدر کے وقت معذوری کی بنا

پراینے بڑے فرزند حفزت شاہ عبدالرشید قدس سرہ کواپنا قائم مقام بنادیا۔

سلامتِ عقل استقامتِ ذہن اصابتِ فکر اور حسنِ رائے حد درجہ تھیٰ بڑے بڑے ذہین و فطین لوگ بھی اپنے مشکل امور کے تصفیہ میں عاجز آتے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر صل یاتے۔

یاک دامن تھے' انہا درجہ کے پر نہیز گار تھے۔شہوات وصفاتِ رذیلہ آپ پر غالب نہ ہوتیں۔ پہلےسلام فرماتے غریبوں کی دعوت پرتشریف لے جاتے تیبیوں کی امدادفرماتے۔کریم النفس وقين القلب شديد الخشيد اوركثير البهيد تفيكى كوآب كي سامني دم مارني كي مجال نتقى-بمیشه ذکر وفکر میں ہوتے' قوی الحضور تھےخصوصاً نماز میں حضور کی شان نرالی ہوتی۔شاہ محمدمظہر فاروقی رحمة الله فرماتے ہیں : فقیرنے آپ کی طرح حضوری اورمشاہدہ والی نماز کسی کو پڑھتے نہیں دیکھا'اس دنیا ہے قطع تعلق کر لیتے' قر آ نِ کریم کی تلاوت کے وقت حجاب اُٹھ جاتے اور حضرت کی زبان شجرة موسوی کی طرح موجاتی -آپ کی قراءت بالخصوص فرائض اور تراوی سنے سے ا پسے عالی شان احوال واسرار ظاہر ہونتے جن کوہالفاظ کا جامنہیں پہنایا جاسکتا۔ سینکڑوں لوگ قرآن كريم سننے كيليے دورونزد كي سے حاضر ہوتے اور سارے متاثر ہوتے سالكين ومريدين كو ذوق حاصل ہوتا اور حضرت احوال عاليه ميں سرشار ہوتے ۔حضرت شاہ محمد مظہر فاروقی رحمہ اللہ كا ار شاد ہے کہ بیکم ترین فناء کی معراج کو پہنچا ہوا تھا۔ آپ سے قر آ ب مجید کی ساعت کی برکت سے وجوداور بقائے شرف سے مشرف ہوا۔ آپ کی قراءت کی ساعت سے گویاد بدارج کی کیفیت جلوہ گر ہوجاتی ختم قرآن مجید کی رات اس کیفیت کامشاہرہ ہوا کرتا تھا۔ آپ کے خشوع وخضوع کا عکس تمام حاضرین برطاری ہو جاتا۔ ذات باری کی جگل کا فیضان ہوتا۔ وجداور حال کے غلبہ کے باعث یوں محسوں ہوتا کہ ہم لوگ اللّٰہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں۔

حضرت صفات المبيدَ ہے موصوف اورا خلاقِ نبوید کے ساتھ مزین تھے (اس وقت) آپ نے زیاد ہ فضیلت اورا خلاق والا نبدیکھا گیا۔

جس دینی مسئلہ میں مناظرہ کرتے غالب آتے اپنے وقت کے ایسے بڑے زیرک وعقل

مندلوگ جن ہے لوگ صلاح امور کیلیے مشور ہے کرتے وہ مشورہ کی خاطر آپ کی طرف رجوع کرتے۔ایک وفعہ دوو نیادارا فراد کے درمیان کی معالمہ میں بھٹرا ہوگیا دونوں چرب زبانی محرو فریب اور حیلہ سازی میں کیا تھے۔گئی سال یہ بھٹڑا رہائتی کہ حاکم وقت ان کے فیصلہ ہے عاجز آگیا آخر آپ کو حکم بنایا گیا' حضرت نے دونوں کی گفتگوئن ایک گھڑی میں ان کے درمیان خصومت ختم ہوگئی حاکم ورعایا نے بڑا تعجب کیا۔ حاکم نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ اگر اجازت ہوتو مشکل امور میں آپ کی طرف رجوع کیا کریں آپ نے فرمایا:

فرصتِ این کار ہائیست مرامعذور دارند' ان کاموں کی فرصت نہیں مجھے معذور جانیں'۔
صلارتی بہت کرتے کوئی اوئی رشتہ دار جو حضرت امام ربانی رحمہ اللّٰہ کی اولا دہ ہوتا کمالِ
تعظیم وتو قیراور خدمت کرتے فرماتے کہ بیصا حب زادے اور ہمارے بیرزادے ہیں ان کے
ساتھ مساوات کیا معنیٰ رکھتی ہے میں ان کا خادم ہوں۔ اہل و نااہل کے ساتھ احسان آپ کا
پہند بیدہ طریقہ تھاجتنا کوئی ان ہے ئراسلوک کرتا آپ اس کا بدلہ بڑے احسان کے ساتھ کرتے ۔
فرماتے جوکوئی ہمیں رنج پہنچائے اس کیلئے راحت بہت ہے۔ امین تھے کشر وقیل میں مالک ک
اجازت کے لیفیر تصرف نہ کرتے مگر کھی اپنے کسی مرید صادق کے مال میں حب ضرورت تصرف
کرتے کیونکہ اس کا مال بلکہ اس کی جان آپ برفدا ہوتی۔

اہلِ دنیا کے ساتھ اتی فری اور پیار ومحبت ہے پیش آتے ۔ ان کا دل آپ طرف سے سر دہو جاتا وہ خیال کرتے کہ حضرت ہماری طرح ہیں ان میں درویشی کا کوئی اثر نہیں حضرت شاہ محمہ مظہر فاروتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ آپ کا ستر احوال تھا اور اپنے آپ کو اغیار کی نظروں ہے پوشیدہ رکھنے کیلئے تھا۔ الفت ومحبت بلکہ خدمت وائیار میں فرید وقت تھے۔ ہمیشے تھیل وحقیر چیز اپنے نفس کیلئے اور جمیل ونفیس دوسروں کیلئے اختیار فرماتے۔ جودو کرم مرقت اور سخاوت میں مستشائے روزگارتھے ۔ ا

ا و یکھنے مناقب دمقامات اتھ میں معید ریشاہ محمد مظہر فاروتی ص: ۱۵۴ تا ۱۵۹ ذکر السعیدین فی سیرۃ الوالدین شاہ محمد معصوم فاروتی ص: ۷۹ تا ۸۲ تا ۸۶

# اعمال وتعويذات

# عاجات برآ ری <u>کیلئے:</u>

(۱) حاجات برآری کیلئے اس طریقہ پرسورہ کیلین پڑھنامفید ہے۔ پہلے تین بار درووشریف پڑھنامفید ہے۔ پہلے تین بار درووشریف پڑھ کرافظ کین کا تین بار ترار کرے ہم مبین پر پنچ تو اکست مد کہ گدیلیہ رہ السعال کی بار سکام اللہ کی رہ کے جب سکام قولاً میں رہ ہو رہ کے بی بار سیام یا رہ ہو ہے۔ اس کے بعد یا سلام یا رہ بار حیم قولاً میں رہ ہو رہ بار پڑھے۔ اس کے بعد یا سلام یا رہ بار حیم تقوں اساء کوسات بار پڑھے۔ جب فرلیک تنفی بیٹر العزیر العکی ہم سکام ایک مار کرے یا قیدیو کی اعزیر العکی ہم سکام الم بار کر کے یا قیدیو کی کا عیونیو کی سات بار کہے۔ جب منلهم پہنچ تو تین بار کرار کرکے یا قیدیو کی کا عیونیو کی سات بار کہے۔ جب منلهم پہنچ تو تین بار کرار کرکے یا قیدیو کی کا کا تو میں میں ہو اس کا دورود شدویف اس میں میں میں میں میں میں میں بار کا واللہ کو کو کی سات بار کا واللہ کو کو کر تین بار درووشریف پڑھ کراس کا تو اب جناب امام ربانی مجد دالنب فانی رضی التہ عنہ کو پخش کرائی عاجت اس سورہ کے واسط سے بارگاہ اللہ ہائی میں چیش کرے اگر درمیان میں کا مہوجائے تو بہتر ورنہ جا لیس والی کی دراسے۔ درمیان میں کام ہوجائے تو بہتر ورنہ جا لیس والی کو کہ میں بیش کرے اگر درمیان میں کام ہوجائے تو بہتر ورنہ جا لیس والی کی کر ہے۔ درمیان میں کام ہوجائے تو بہتر ورنہ جا لیس والی کی کر ہے۔ درمیان میں کام ہوجائے تو بہتر ورنہ جا لیس والی کی پڑھے۔ درمیان میں کام ہوجائے تو بہتر ورنہ کی واسط سے بارگاہ اللہ کا تو اس میں میش کرے اگر کر سے۔

(۲). سُ مورة مزل اس تَبِ مَ يَوْ هَ : يَا اَ يَسْهَا الْمُزَّمِّلُ وَمِيْلُنِي وَمَّلِنُى وَمَّلِنُى وَمَّلِنُى فَمَلِنُى بِقُدُدِ تِكَ الْحَمَدُ الْمَالِيسِ مرتبهٔ نما فِهِ فَصَاءِ حَاجَتِي يَا أَحْمَدُ المَالِيسِ مرتبهٔ نما فِهِ كَلَّهِ يَعْدِيا عَمْر ومغرب كو دميان يابن العثائين (مغرب وعثاء) كو دميان كرا الحجر كرا بعد يا عهر ومغرب كو دميان كرا الله كرے و تمام مؤكل جو لكھ بين پڑھے آ غاز مين يا الله كا الله يا بندو حُ يَا جِنُو النِيلُ كَمَ فَهُ مَا فَرَالِيكُ كَمَ فَعَم اللَّهُ يَا بَدُو حُ يَا جِنُو النَّهُ كَا بَدُو عَلَى الله يَا الله يَا بَدُو حُ يَا جِنُو النِيلُ كَمَ فَهِ اللَّهُ يَا الله يَا بَدُو حُ يَا جِنُو النِيلُ كَمَا عَلَى الله يَا الله يَا بَدُو حَ يَا جِنُو النِيلُ كَمَا عَلَى مِن اللَّهُ مَا مَا عَلَى اللَّهُ مَا مَدَى جَبِر بِهُ اللَّهُ مَا مَنْ عَلَى اللَّهُ مَا مَدَى حَبْر بِهُ عَلَى اللَّهُ مَا مَدَى اللَّهُ مَا مَدُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا مُعَلَى اللَّهُ مِنْ مِن مِن مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا مُعَلِيلًا عَلَى اللَّهُ مَا مَنْ عَلَى اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا مَنْ عَلَى اللَّهُ مَا مُعَلِيلًا عَلَيْكُولُ مَنْ مَا مُولِيلُ اللَّهُ مَا مُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا مُعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

كرے۔ جب كلمه سَبِينًلا ير پنچة يَاعَزِينُ الْوَهَّابِ بِا فَحْسُوبار بِرْ صِداول وَآخر درود شريف ٢٤٢ بار پڑھے۔ اى انداز پر چاليس بار پڑھے۔

در دِسر كيلتے:

در دسرکیلیے زیادہ مفیدیہ ہے اپناہا تھ دردوالے کے سر پرد کھ کریہ کے۔

بِسُسَمُ اللَّهِ خَيْرً الْاَسْمَاءِ بِسُمِ اللَّهِ رَبِّ الْاَرْضِ وَرَبِّ السَّمَاءِ بِسُمِ اللَّهِ الَّذِيُ اِسُمُهُ بَرَكَةٌ وَشِفَاءٌ بِسُمِ اللَّهِ الَّذِي بِيَدِهِ الشِفَاءُ بِسُمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسُومِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْثُ لَـ

تین باریاسات باراس کے تکرار ہے سکین ہوجائے گی۔

وفع جن کے لئے:

بِسُدِهِ اللَّهِ السَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْهِ لهذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ رَبِّ الْمُعَالَمِيْنَ إلى مِنْ طَرَقَ النَّارَ مِنَ الْعُمَّارِ وَالرُّوَّارِ وَالسَّانِحِيْنَ إلَّا طَارِقاً يَطُولُ فَى الْمُعَلِّمِيْنَ بِارَحُمْنُ أَمَّا بَعُدُ فَإِنَ لَنَا وَلَكُمُ فِى الْمُعَقِ تستعةً فَإِنْ تَكُ عَاشِقاً مُولِكا الْوَفَاجِرَا مُقْسَحِمَّا اوُ رَاعِيًا حَقَّا مُبُطِلًا هذَا كِتَابُ اللَّه يَنُطِقُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمُ الْوَفَاجِرَا مُقْسَحِمً مَا كُنتُهُ مَا تَعْمَدُونَ وَرُسُلُنَا يَكُتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ أَتُومُكُوا بِاللَّهِ اللَّهِ وَلَى مَنْ يَوْعَمُ النَّ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ النَّهُ وَمُولُ اللَّهِ وَلَكَ اللَّهِ وَلَكَ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَمُولُ وَلَا اللَّهِ وَلَلَ اللَّهُ وَمُولُ اللَّهُ وَهُوا اللَّهِ وَالَعَمُ اللَّهُ وَمُولُ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالَ وَاللَّهُ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَوْ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَالَّ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَوْ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَالْمَا اللَّهُ وَلَوْ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَا الْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَالْعَلَا الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ السَّوالِ اللَّهُ

سیکتوب کھ کرمریض کی گردن میں اٹکا ہے حق سحانۂ وتعالی اس کوشفادے گا۔

بیشاب اور پاخانه کی بندش کیلئے: پیکھ کرمریض کویلائے:

بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحْمَلِنِ الرَّحِيُمِ \_ و بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتُ هَباءً مُنْ بَثًّا وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّنَا دُكّةً وَاحِدَةً \_

# سلسل بول بيشاب ندرُ كئے خون بہنے كثرت حيض اور دائى مكسير كيليے

لکھ کرمریض کو پلائے بہتر ہوجائے گاان شاءاللہ تعالیٰ

بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمِلْنِ الرَّحِيْمِ \_ قِيْلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِيُ مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ أَقُلِعِيُ وَغِيْضَ الْمَاءُ وَقِصْكَى الْأَمُرُ قُلُّ أَرَءَ يُتُمُ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُ كُمُ خَوْراً فَمَنُ يَا تِيْكُمُ بِمَاءٍ مَعِيْنٍ \_

# بچوں کی بُری عادات کیلئے:

گردن میں لٹکائے:

بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ بِ وَكُبِثُواْ فِي كَهْهُهِمُ ثَلَاثَ مَائَةِ سِنُينَ وَازْدَادُوُا تِسْعًا۔ يَسُومَئِذٍ يَتَبِعُونَ الدَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُ وَحَشَعَتِ الْاَصُواتُ لِلرَّحُمْنِ فَلَانَسُمَعُ إِلَّا هَمُسًا۔

## نظربدكيليِّ:

بلدى كى چند گنڈھيوں پرتين تين مرتبہ الإسكاد مُ حَقَّ وَالْسَكُفُو بِاطِلٌ پڑھ كرآ گ ميں ڈال كراس كا دھواں مريض كو پنچائے۔

#### برائے در دِس

مريض كررير يَا بَاسِطُ كَصِيمِضْ دور بوجائكًا إِنَّ شَاءَ اللَّهُ \_

## عداوت ختم كرنے كيلئے:

اگر کوئی آ دی کی سے ناراض ہوجا ہے اور چاہے کہ راضی ہوجائے تو اسم مبارک یکا و کُوُودُ ہرروز ہزار ہزار بار پڑھے اس کے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودشریف پڑھے۔ بفھلِ الٰہی

راضی ہوجائے گا۔

عاجت برآ ری-غائب کے حاضر کرنے اور مریض کی شفا کیلئے:

ا کالیس مرتبہ سورۂ فاتحہ فجر کی سنقوں اور فرضوں کے درمیان پڑھی جائے۔

## برائياولے كتے كاشنے:

خطرہ ہو کہانسان کو بھی جنون ہوجائے گا

توچاكىس دۇنى ئىڭلادى پرىية يت مباركەلكى كلىباً ئىدەكو بردوزايك ايك كىك كىكلائ ـــ إنْهُمْ يَكِيْدُونَ كَيْدًا وَأَكِيْدُ كَيْدًا فَوِهِلِ الْكَافِرِيْنَ أَمْهِلْهُمْ رُويُدًا۔

## برائے حفاظت طفل از جمیع آفات:

بیدعا لکھ کر گرون میں لٹکائے۔

## حكمران ہے خوف كيلئے:

جو خص بادشاہ سے ڈرتا ہوتو تھے ہائے تھے تھ گفیٹ پڑھے اور ہر حرف کے ساتھ دائیں ہاتھ کی انگلیاں ہر دائیں ہاتھ کی انگلیاں ہر حف سے بند کرتا جائے۔ جب اس خص کے سامنے جائے جس سے ڈرتا ہوتو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول دے۔

کی انگلیاں کھول دے۔

## برائے جملہ امراض:

یہ چھآ یات مبارکہ جوآ یات شفاکے نام ہے موسوم ہیں چینی کے برتن میں لکھ کر پانی میں دھوکر مریض کو بلائے۔ تین روزیاسات روز میں شفا ہوجائے ۔ اِنْ شَاءَ اللَّهُ مَعَالٰی ۔

بِسُمِ اللَّهِ السَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ \_ (1) وَيَشُفِ صُدُوْرُ قَـــوُمٍ مُؤْمِنِيْنَ \_ (٢) وَشِفَاءٌ لِمَا فِى الصُّدُوْرِ \_ (٣) يَخُورُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلُوانَهُ \_ فِيُهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ \_ (٤) وَنُسَوِلُ مِنَ الْمُقُرُآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحُمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ \_ (٥) وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو يَشُفِينِ \_ (٦) قُلُ هُو لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا هُدَى وَشِفَاءً \_

## ى وسهآيات ِقرآنى:

جاد و شیاطین اور چورول ٔ درندوں سے حفاظت کیلئے اور محور کو کٹھ کر بلانے یا پڑھ کرم یف کودم کرے۔ یا مریض کو پڑھنے کا حکم دے۔ حضرت شاہ احمد سعید قدس مراف فر مایا کرتے: جو شخص بیآیات صبح وشام ایک ایک بار پڑھے امان الہی میں رہے گا کوئی رجعت اس پر اثر نہیں کرے گا۔ شیطان اور بدخوا ہوں کے شرعے محفوظ رہے گا۔

## فوائداسائے اصحاب کہف:

یہ اسائے مبار کہ غرق ہونے' جلئے' چور ک نتابی وغیرہ اور امراض وحاجات کیلئے لکھے اور اساءمبارہ کومکان کشتی یا سامان میں رکھےتو امانِ الہٰی میں رہے گا۔

بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ \_ إلٰهي بِحُرُمَتِ يَمْلِيُحَا مَكْسَلُمِيْنَا كَشُفُوطُطْ تَبُيُونَسُ اذْرَ فَطُيُونَسُ كَشَافَطُيُونَسُ يُوانِسُ بُوسُ وَكَلُبُهُمُ

قِطُمِيْرٌ وَعَلَى اللَّهِ قَصُدُ السَبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ \_

دفع حاجت:

يَا بَدِيْعُ الْعَجَائِبِ بِالْخَيْرِ يَا بَدِيْعُ

(۱۲۰۰) باروسوبار باروون پڑھے۔اللہ بحانہ وتعالی اپنے فضل وکرم سے حاجت پوری فرمادےگا۔

الضأ

گهر میں نزول شیاطین اور سنگ باری کیلئے:

آیت مبارکہ اِنْگُ مُدُ یَسِیکِیْدُوْنَ کَیُداً وَ اَّکِیْدُ کَیْداً دُویُداً سَک چاراو ہے ک مینیں لے کر پجیس مرتبہ ہرا کی شخ پڑھ کر ہرا کیک کو گھر کے چاروں کونوں میں ونن کرے۔ میں نا

اساءِاصحابِ کہف کولکھ کر گھر کے جاروں کونوں میں چیکائے۔

## اولا دِنر ينه كيليِّة:

نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِ نِ اسْمُهُ يَحَيٰ لَمُ نَجُعَلَّ لَهُ مِنْ قَبُلُ سَمِيًّا۔ بِحَقِ مَرْيَمُ وَ عِيسُىٰ إِنْنَا صَالِحًا طَوِيْلَ الْعُمُرِ وَبَحَقِ مُحَمَّدٍ وَّالْمٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ وَسَلَّمَ بِلَهِ رَمِي مِن بندهے۔الله الكوفرنيز زينعطافرائےگا۔

امراض كيلية آب كي ديگر معمولات كي تفصيل و كيفي مناقب ومقامات احمد يه معيديد شاه مجم مظهر فارو تي ص ١٠٠١٣١١

#### كرامات

بندرگاہ پہنچاع بوں اورتر کوں کی آپس میں جنگ کی وجہ سے جہاز رکے ہوئے تھے دو ماہ تک رستہ کھلنے کا انتظار کیا کوئی جہازمیسر نہ آیا پریشان ہوکراس غوشیز مان کی بارگاہ میں التجا کی مکاشفہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت دریا کے کنارہ پرعصا ہاتھ میں لینے کھڑے ہیں اور مالکانِ جہاز کے نام کیکر فر مارہے ہیں کہا ہے فلاں!اے فلاں!تم کہاں چلے گئے ہو۔میرے فرزند کواتنے دِن انتظار میں گزرے ہیں اورتم نے اسے اب تک سوارنہیں کیا جلدی سوار کرو دوتین دِن گزرے متھے کہ جہاز سوات کی بندرگاہ ہے سواری کیلئے آ گیا۔ کراہیکا سامان بھی غیب سے پیدا ہو گیا میری کوژی بھی خرچ نہ ہوئی۔ سوار ہوکر روانہ ہوئے تو بندرگاہ حُدُیْدَ ہے آ گے گز رے تو مغرب کے وقت شد پدطوفان آ گیا۔ سمندر میں بخت طغیانی پیدا ہوئی 'پردے بھٹ گئے'اویروالی لکڑی بھی ٹوٹ گئی یہ حالت دیکھیرتمام جا بی ملاً ح اور معلمین مایوں ہو گئے اس وقت میں نے آپ کی بارگاہ سے مدد طلب کی ٔ دیجتا ہوں کہ آپ ظاہر ہوئے جہاز کو پشت پراُٹھا کراس عظیم طوفان وطغیانی ہے نکال دیا۔ ہوارک گئی سمندر ساکن ہو گیا۔ ہم نے نمازعشاءادا کی جہازاوراہل جہازمحفوظ وسلامت رہے۔ كرامت : ملاحن بخارى خليفه حضرت شاه الوسعيدرهمة الله عليها (جوبؤي قوى نسبت وکشف جلی والے بزرگ تھے ) بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ضبح کے حلقہ میں آپ کی خدمت میں

مراقب تها حالت فيبت مين كياد كيمنامول كدايك بزرك آب كى دائيس طرف كتاب باته لئ بیٹے ہیں میں نے دریافت کیا کہ یہ کتاب کسی ہے؟ اُنہوں نے فرمایا وہ کتاب ہے کہ اس میں متقد مین ومتاخرین اولیاء کے اسائے گرائی لکھتا ہوں' اور میں اس کام پر مامور ہوں' مَیں نے

عرض كياكة برحمة الله عليه كانام بهى كلها بحرمايا بالكها بصحيح كيلي لايابول-

شاہ محرمظبر رحمة الله عليہ بھی فرماتے میں كدحالت مكاشفه ميں مئيں نے كتاب ويھى جس میں گردہ اولیاء کے نام مراتب قرب کے اعتبار سے لکھے ہوئے ہیں اور آپ کا نام حضرت سید الطا نفه جنيد بغدادي ٔ حضرت معروف كرخي ٔ حضرت داؤ دطا كی ٔ حضرت حبيب عجمی رضی التعنهم جيسے اولیاء کرام میں ککھادیکھا۔اس ہے آپ کے مقام کی رفعت معلوم ہوتی ہے۔ز مانہ کی تقتریم و تاخیر پرنظرمبیں کرنی چاہیے اوراس امر پر ربیعد بیٹ مبار کہ مشاہدعاول ہے۔ مشل اُمنسی عِشُلُ الْسَمَطَو

لَايُسْلُونَ أَوَّلُهُ خَيْرُ أَمَ أَخِره \_ (رواه الرَّ مْدَى)

کرامت: شاہ محمد مظہر رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ ایک مریض کی عیادت

کیلئے تشریف لے گئے ہیں بھی آپ کے ہمراہ تھا ایک انتہائی حسین لڑکا درج کی حالت اور سکرات

موت ہیں گرفتار ہے میں و ہے ہرکت پڑا تھا موت کے فرغرہ کے سوااس کے کسی عضو ہیں ہرکت

باقی نہ تھی۔ اقرباء روئی ہے اس کے منہ ہیں پائی ٹرکا رہ بھے قریب تھا کہ اس کی جان نکل

جائے اس کی ماں آپ کی مریدہ تھی اس نے لڑکے کو آپ کے قدموں ہیں ڈالا اور بڑی

عجز وزاری ہے عرض کرنے گئی بیمیراایک بی لڑکارہ گیا ہے۔ اس کے بھی آ خری سانس ہیں بڑی

برقر اری وزاری کی یہاں تک کہ آپ بھی آب دیدہ ہوگئے دریائے رحمت ہوش ہیں آیا آپ

نے اس کی طرف بکمالی محب توجہ فرمائی اور پھر انتہائی تضرع سے دریتک دعا کی اور اس کی ماں کو

فرمایا 'بلٹل گئی ہے تیرالڑکا انشاء اللہ زندہ درہے گا۔ ای وقت اس نے حرکت کی آ تکھیں کھولیں اور

کھا نما نگا حضرت نے چند لقے اسے دست مبارک سے کھلائے۔ آپ کی توجہ اور برکت سے لڑکا

تردرست ہوگیا۔

فیض روح القدس ارباز مدد فرماید دیگرال بهم بکنند آن چیسیجا می کرد ..... روح القدس کافیض اگر دوباره مدد کریتو دوسرے بھی وہی کچھ کرنے لگیس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے۔

کمامت: نواب علاؤالدین احمدخان رئیس لوهارونی نے ایک شخص کے توسط سے عرض کی کر میری اہلیہ حاملہ ہے جھے تر دد ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی مہر یا نی فرما کر جھے مطمئن فرمادیں۔ فرمایا خاطر جع رکھواجھے نصیبوں والالڑکا ہوگا چنانچہ آپ کے فرمان مطابق لڑکا پیدا ہوا۔

کرامت: آپ کے خادم میال عبدالله شاہ مرحوم بیان کرتے ہیں کدا یک بار مجھا پنے وطن کا شوق عالب آیا آپ نے اجازت نددی ہیں نے فرار کا ارادہ کیا کہ حضرت سے خواجہ رحمہ الله کی زیارت کی اجازت طلب کی (جود بلی ہے سات کوس ہے اور ارادہ کر لیا کہ وہاں سے وطن چلا جادک گا)۔ حضرت نے اجازت دے دی اور حضرت جو بھی زیارت خواجہ صاحب کیلئے کہتا تو

اس ہے آپ کی مرادخواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ ہوتے جن کا مزار دبلی میں لا ہوری دروازے ہے باہر ہے؛ جب میں خواجہ قطب الدین رحمۃ الله علیہ کی زیارت کیلئے روانہ ہوا راستہ میں میرے یا وَں اُلٹے بڑنے لگے جتنی کوشش کرتا اس طرف جاؤں ممکن نہ ہوتا بلکدد میصنے والے جرت سے و کھتے کہ شخص کیے دیوانہ ہوگیا پشت کی جانب اُلٹا چاتا ہے اس وقت سمجھا مید حفرت کا تصرف ے بالآ خرعاجز آ كر حضرت خواجه باقى بالله رحمه الله كى زيارت كى جانب چلا زيارت شريف پر حاضر ہوکر بڑا نادم ہوا' بڑی عجز وزاری ہے رویا اور مراقب ہوکر بیٹھا اچا تک غیبت طاری ہوئی ای حالت میں دیکھتا ہوں کہ شہر کا دروازہ بند ہے میں اس کو کھول کریا ہرنگل آیا' سیاہی گرفتاری کیلئے میرے پیچیے دوڑتے ہیں میں بھا گنا ہول کین مجھے گرفنار کرے حاکم کے پاس لائے حاکم ے بلا اجازت شہر دروازہ کیوں کھولا اور کیوں بھا گا؟ سپاہیوں کو تھم دیا کہاہے مارو' اُنہوں نے ا تناسخت ز دوكوب كيا كه قابل بيان نبيل جتنا چيغا جلاياكس نے ندسُنا۔اس وقت جھے بوش آياد كھتا ہوں مزار مبارک حضرت خواجہ باقی بالله رحمة الله کی بائیں جانب بڑا ہوں أكھول سے آنسو جاری میں اعضائے بدن ز دوکوب کی وجہ ہے دور کررہے تھے۔ بصد تی دل تو بہ کی اور الگلے سفر کا ارادہ ملتوی کر دیا پھر حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا' عمّا ب کی نگاہ ہے آپ نے مجھے دیکھا اور فر مایا' حضرت خواجہ کی زیارت کر آئے ہو میں نے فجالت کے ساتھ واقعہ عرض کیا' آپ نے تبہم فر ما کرسکوت اختیار کیا۔ <sup>لے</sup>

ان کرامات کے علاوہ اور بہت کی کرامات میں آئیں چند پراکٹفا کیا جاتا ہے۔اب چند مکا شفات بدیہ شائفتین کیے جاتے میں۔

الم المعدين في سيرة الوالدين شاه مجمعه وم مارد في ص : ١٤ ١٠ ١٠ ١٩

#### مكاشفات

فرمایا: میں بار ہا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب بیداری اور مراقبہ میں نیارت سے شرف یاب ہوا آپ نے فتم حتم کی عنایات اور گونا گوں بشارات سے متناز فرمایا۔ چونکہ فقیر حجمدی المشر ب ہے لہٰذا عنایاتِ خاص خصوصاً جب سی مصیبت اور بیاری میں بہتا ہوا امراض کے وقت صبیب خداصلی اللہ عالیہ وآلہ وسلم کی روح پر فتو تی ظاہر ہوتی اور مد فرماتی اور بیار پری کرتی رہی جس کا جمعے مشاہدہ ہوتا رہا۔ کیونکہ مجمدی المشر ب اس اصل الاصول اور کل الکل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنوی خصوص جز وہوتا ہے اور بیام عیاں ہے کہ اصل کا فرع کی جانب جومیا ان اور انجذ اب ہوتا ہے وہ فرع کا اصل کی طرف نہیں ہوتا۔ اگر چہ فرع کی احتیاج اس کے عکس کا افرادی ہے۔ ایسے مکا شفات کی تفصیل بہت طویل ہے۔

محادشفه : ایک بار ماه رمضان المبارک جبکه حضرت والد ما جدیج کوتشریف لے گئے ۔ خانقاہ کے اندرنماز تر اورج میں مشغول تھا اس وقت مشاہدہ ہوا کہ حضرت رحمة للعالمين صلی الله عليه وآلہ وسلم نے بعض سحابہ کبارے ہمراہ نز ول اجلال فر ما یا اور نماز اس عاصی کی اقتد اء فر مائی تمام مجد خوشہو سے معظم ہوگئ ۔ صاحب ادراک احباب مدہوش ہوگئے اور ار باب کشف احباب نے مشاہدہ جمال رسالت ما ب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوکر سعادت وارین عاصل کی دورکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقتد اء فر مائی ۔ گویا اس بندہ ضعیف کا قرآن کریم سننے دورکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقتد اء فر مائی ۔ گویا اس بندہ ضعیف کا قرآن کریم سننے کیا تھیں فر مائی ۔ گویا سیکندہ ضعیف کا قرآن کریم سننے کیا تھیں فر مائی۔ گویا سیکندہ نوا میں فرائی۔ گویا سیکندہ نوا میکندہ نوا کہ میکندہ نوا کی خوا کے سیکندہ نوا کی خوا کہ کو سیکندہ نوا کی کو سیکندہ نوا کی کو سیکندہ نوا کی کھیں کی کو سیکندہ نوا کی کو سیکندہ نوا کی کو سیکندہ کی کو سیکندہ نوا کو کو سیکندہ نوا کی کو سیکندہ نوا کو کو سیکندہ کی کو سیکندہ نوا کی کو سیکندہ کی کو سیکندہ کیا کہ کو سیکندہ کو سیکندہ کو سیکندہ کے سیکندہ کو سیکندہ کی کو سیکندہ کو سیکندہ کو سیکندہ کو سیکندہ کرنے کے سیکندہ کو سیکندہ کو سیکندہ کو سیکندہ کی کو سیکندہ کرنے کے سیکندہ کو سیکندہ کو سیکندہ کو سیکندہ کو سیکندہ کو سیکندہ کی کو سیکندہ کی سیکندہ کو سیکندہ کو سیکندہ کو سیکندہ کرنے کو سیکندہ کر سیکندہ کو سیکندہ کو سیکندہ کو سیکندہ ک

مکاشفہ: ایک بارشیح خانہ میں مراقب تقامشاً ہوہ ہوا کہ حفرت محبوب خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کرآسان وزمین کے درمیان جلوہ افروز ہیں اس کمینہ پر توجہ فرمانا شروع کی اس توجہ عالی ہے ایسے مقامات عالیہ اور حالات سامیہ حاصل ہوئے کرتج رپر وتقریرے خارج

میں یہ ایسی توجه ٔ خاص تھی کہ افرادِ امت ہے کم بی کسی کو ایسی توجہ کا اعزاز پخشا ہو۔

م كاشفع : الك مارد يكها كه الكشخص گهوڑ الے كرميرے ياس آيا اور كہنے لگا' نبي کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے بیگھوڑاتمہاری سواری کیلئے بھیجا ہے اورتمہاراانتظار کرر ہے ہیں جلد سوار ہوکر خدمت عالیہ میں حاضر ہو جاؤ میں نے اپنے دل میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے پر سوار ہونا بےاد بی ہےاس پر کس طرح سوار ہوسکتا ہوں۔اس شخص ہے کہا جگہ قریب ہے میں پیدل حاضر ہوتا ہوں تم گھوڑا لے آ ؤ۔انتہائی جلدی میں دوڑتا ہواحضو یا اقد س صلى الله عليه وآلبه وسلم كي خدمت مين حاضر جوا ٔ ديكها جول كه حضرت محبوب خداصلي الله عليه وآلبه وسلم تشریف فرما میں اورلوگوں کی بہت بڑی جماعت حاضر خدمت ہے اورایک جنازہ رکھا ہوا ہے گویا میری امامت کے منتظر میں' میں نے آ گے بڑھ کر جنازہ پڑھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم نے حاضرین کے ہمراہ میری اقتداء کی۔ آپ کے فرزند حضرت شاہ مظہر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا که حضزت شاه احمد سعید رحمة الله علیه نے اس مکاعفه کو بیان فرما کرارشاد فرمایا که اس کی تعبیر میں مجھے زود ہے۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہؤمیں نے عرض کی اس کی تعبیر ظاہرے کہ جس طرح نبی پاک صلی الله علیه وآله وسلم نے زندہ لوگوں کی جاہت اور رہنمائی سلیے اپنا خلیفہ بنایا ے۔ای طرح اب گھوڑ اارسال فرما کرمردوں کی فیض رسانی کیلئے ایک نئ نسبت سے سرفراز فرمایا ہے۔ آپ کا نماز جنازہ پڑھانا۔اس امر کی علامت ہے کہ آپ کو اپنا ظیفہ اور نائب بنا دیا ہے۔ آپ نے فدوی کی یتجبیر پیندفر مائی۔

پ کا مثیغه : ایک باردیکها که حضرت سرورعالهیان سلی الله علیه و آله وسلم اوریه کمینهٔ خلائق ایک محفل میں شریک ِ طعام ہیں بلکہ ایک برتن سے کھار ہے ہیں ہے ازاں طرف نہ پذیرد کمال او نقصان

. و زین طرف شرف ِ روزگارِ من باشد

ترجمه "ال طرف كال من كو كُنْقُص واقع نبين بوتا لكين ادهر جھے ترجم كيلئے شرف نعيب بوجاتا ہے" -مكاشفة: ايك بارديكھا كەحضرت رحمة للعالمين صلى الله عليه وآلبوسلم نے اس عاصى

کیلئے حضرت مجد دعلیہ الرحمہ کے ہاتھ کھانا بھیجا اور فرمایا پیکھانا خاص سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبہارے لئے بھیجا ہے۔ وسلم نے تبہارے لئے بھیجا ہے۔

میکادشفه : فرماتی بین کداحباب طریقت میں سے ایک شخص نے فقیر سے نسب متاب فقیر سے نسب قادر رہے کا توجہ کی التماس کی فقیر فاقتے پڑھ کر حضرت خوش التقلین قدس سر ہ کی روح کی طرف متوجہ ہوا دیکھا ہوں کہ حضرت موصوف آ کر فقیر کی گردن پر تشریف فرما ہوئے اور تاج مرضح مرمبارک سے آتار کر فقیر کے سرپر رکھا اور نسبت خاصہ سے سرفراز کیا۔ چند دِنوں تک آپ کی نسبت سے مغلوب رہااس کا ذوق تو اب تک باقی ہے حضرت میروح کی نسبت خاصہ کی کیفیت بیان نہیں کی جاستی ۔

سلامی بزرگ این می از انبارار بعد رسالد کتالیف کے دوران بیر شاہدہ ہوا کہ ایک بزرگ میرے سامنے آئے اور فرمایا کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالی عند کو تھے سے طال ہا اس سامنے کے مکان میں تشریف فرمایی میں نے ملال کی وجہ دریافت کی تو بتایا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ انہوں نے میراؤ کراپنے رسالہ میں نہیں کیا میں نے عرض کیا بیطال ہزارانعام و اجلال ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ابلا حضرت خواجہ دیمۃ اللہ علیہ کے طریقہ شریف کا اصطلاحات اور آئے سامندوں بیا اوراشغال طریقہ سمرور بیجو میرے دل میں پوشیدہ شے فقیران کومعرض تجریش لانے سے معندوں ہا۔

مکاشفه : ایک روز حضرت خواجه قطب الدین بختیار کاکی رحمة الله علیه کے مزار پر حاضر ہوا محضرت خواجه قبر شریف ہے کاکس کر چند قدم آئے استقبال کر کے معانقه فرمایا اور نسبت خاصه القاء فرما کر مرفراز فرمایا۔

مکاشفہ : پھرایک مرتبہ حاضر ہوا۔ حضرت خواجہ نے ایک شیشی عطر عنایت فرمائی اس کی خوشبو دنیا کی خوشبو سے مناسبت ندر کھتی تھی۔ اس عطر کے استعمال سے نسبتِ چشتیہ کی کامل قوت حاصل ہوئی۔

مكاشفه : ايك مرتبه معزت خواجه فدكور كي زيارت كيلئي روانه بهوايس نے ديكھا كه

حفزت خواجہ تشریف لائے اور فقیر کی جانب متوجہ ہو کریشعر پڑھتے تتھے۔ عشدہ میں

عشق آں خانماں خرابے ہست کہ ترا آورد بخانۂ ما ترجمہ: ''عشق دہ تاور برادامرے جو تھے ہمارےگھز میں لے آیائے''۔

نہایت مہر بانی واظہار مسرت فرماتے ہیں باوجود میکہ حضرت خواجہ قدس سرۂ اپنے استغراق کے سبب زائرین کی طرف کم ہی متوجہ ہوتے ہیں۔

مكاشفہ: فرمایا: محبوب المی حفرت خواجہ نظام الدین اولیا ورحمۃ اللہ علیہ ذائرین کی جانب مكمل توجفر ماتے ہیں۔ آپ کی جانب مكمل توجفر ماتے ہیں۔ آپ اور نیقیر ہم مشرب یعنی محمدی المشرب میں لہذا انتہائی مہر بانی سے اس فقیر کی جانب توجہ فرماتے ہیں۔ جس وفت فقیر حاضر ہوتا ہے اور حاضرین سے اعراض کرئے فقیر کی جانب توجہ فرماتے کمثر ہے جب کے سبب اپنی محبوبیت کا کوئی وقیقہ ایسا باقی ندر کھا جوفقیر کوعظانہ فرمایا ہو اور ہمارے آپ میں ایسے ایسے معاملات گزرے ہیں جن کی تفصیل طوالت کا سبب ہے۔

مكاشفه : فرمايا: مُيس سرصد شريف حضرت امام ربّا في مجدد الف تافي رضى التدعن كى زيارت كيليخ حاضر جوا ومصدر برانواركوا اليامنيع فيوضات الهيداور مصدر بركات لا متاهيد پايا كدايدا كو كى مزار نظر ينهيس كررا ، گوياد كي نيس بكدنى كامزار بو-

نبی نیست اما بشکلِ نبی بخیزد ز کویش ہزاراں ولی ترجمہ: ''نبی تونبیں کیکن نبی کی پیشل وصورت میں جلوہ گر ہیں۔آپ کی گل سے ہزاروں لوگ ولی بنتے ہیں''۔ اور حصرت نے کمال شفقت وعنایت فرمائی اورا پنے مقامات میں خاص توجہ فرمائی جوآپ پر منکشف ہوئے تتھے ممتاز کیا اور خلعتِ خلافت عنایت فرمائی۔

مکاشفہ: قیومیت کا خاص منصب حضرت خواجہ مجمد معصوم بن حضرت مجد دالف ٹائی کو عطا ہوا اور اس کے آٹار و برکات اب تک آپ کے مزار پرانوارسے ظاہر و باہر ہیں' بندہ جب آپ کے مزار پر حاضر ہوا تو ایسا ظاہر ہوا کہ ایک باوشاہ والا جاہ تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہے اور اس کے اردگر دوز راء ٔ حکام اور منثی حاضر دربار ہیں آپ کے تھم کے مطابق روئے زمین میں احکام

جاری کرتے ہیں'اس بندہ پر کمال الطاف خسر دانہ ہے اپنی خاص نسبت سے سربلندی بخشی۔

مکا مشعفہ: ایک بارا پی خانقاہ میں دیکھا کہ حضرت امام ربانی مجد دالف ٹائی رحمۃ الندعلیہ
حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پرانوار سے برآ مدہوئے اور فقیر کی جانب متوجہ ہوکر
فرمایا: جس طرح مریدین کو دفعِ خطرات کیلئے توجہ دیتے ہو۔ ایسے ہی توجہ حُبِ علمی کے قطعی کرنے
کیلئے بھی دیا کرووہ بھی سدراہ ہے۔ ا

یں جہ مکا شفات و کرامات بہت ہیں طوالت کے پیش نظر شنے نمونہ خروارے چند مشہور مکا شفات و کرامات بہت ہیں طوالت کے پیش نظر شنے نمونہ خروارے چند مشہور مکا شفات و کرامات پر اختصار کیا جاتا ہے گئے آپ کا وجود تو سرا پا کرامت تھا آپ کے ظاہری و باطنی صوری و معنوی کمالات جو آپ کی ذات مجتم البرکات میں جمع تھے۔ آپ کا کوئی ضلیف و مربد البیانہ ہوگا جو گذاشت میں ایسانہ ہوگا جو کرامت کشف قبروا و را اور امراز غیب بیان نہ کرتا ہو۔

اولیائے عزلت اقطاب اور اہل خدمت رات آپ کے صلقہ توجہ میں حاضر ہو کرمستفید ہوتے تھے اور فراغت سے آبل ہی اُٹھ جاتے ایک بار مفتی مجمد صدر الدین خان صدر صدور در بلی مرحوم \_ (جوعلوم عقلیہ و نقلیہ کے ماہر تھے) نے پوچھا کہ اب دبلی میں قطب کون ہے؟ محل سکونت کہاں ہے؟ آپ نے تکھاتم چاہتے ہو کہ اسرائخفی ظاہر ہوجا تیں اولیائے عزلت کوفی ہونا واجب ہے ان کے اظہار کافقیر کواؤنٹیں ہے \_

مصلحت نیست که از برده بیرول افتد راز ورنه در محفل رندال خبرے نیست که نیست ترجمه: ''رازے بردہ اُشجے میں مصلحت نہیں ہے در نہ کلندروں کی محفل میں ہرخبر موجودے''۔

ل فركرالسعيدين في سيرة الوالدين شاه مجمعصوم فاروقي ص: ٩٦ تا ٩٣ ـ

ع آپ کے فرزندشاہ محمظ مظر فاروقی محددی رصر اللہ نے آپ کی جالیس کرامات و مکاشفات ورج کے جی ملا حظہ بومنا قب و مقامات احمد سیسید ہم میں 199 تا ۱۷۵۳

#### تاليفات

آپ کی تالیفات کا مختصرتعارف پیش کیاجا تاہے۔ ا۔ سَمِینُدُ الْبَیَان فِینُ صَوْلِلِهِ سَیّدِ الْاِنْس وَالْہُجَان (اردو)

اس میں حضرت سرورعالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی ولا دت مبارکہ معراج عالیٰ شائلِ منیفہ اور آپ کے مجمزات و وصال کا بیان ہے بید سالہ مبارکہ آپ گیارہ رہیج الاول ہر سال مجمع عام میں پڑھا کرتے تھے۔

اللِّدِ كُورُ الشُّورِيْفُ فِي إِثْبَاتِ الْمَوْلِدِ الْمَنِيْفِ (فارى)

اس رسالہ میں محفل میاا دِشریف کے استحیان کو دلائل و برا ہین سے ثابت کیا ہے اور فر مایا ہے کہ کو خل میں است کیا ہے اور فر مایا ہے کہ محفل مولد شریف میں آ ہے ہے کہ محفل مولد شریف کے واقعات ہیں جلالت ومنزلت ولا دت مبارکہ کے احوال آ ہے کے معجزات اور وصال شریف کے واقعات ہیں بیان کی جاتی ہیں۔ اور ان کے بیان کرنے میں کیا حرج ہے۔ تنہارا افکار عدم سائ کی وجہ سے ہماری محفل میں آ کر تو دیکھو۔ الغرض آ ہے نے عالمانہ ومحققانہ انداز میں مشکر بن مولود کو وجوت فکر دی ہے۔

الفوائد الصَّابِطة فِى اثْبَاتِ الرَّابِطَة \_ (فارى)

یدرسالدرانط شخ کے اثبات میں تحریر فر مایا اس کا عربی ترجمہ آپ کے بوتے حضرت شاہ محمد معصوم بن شاہ عبدالرشید نے کیا ہے۔

منظم بن شاہ عبدا کرسید کے کیا۔

٣۔ الانہارالاربعہ (فاری)

سلاسل اربعہ کے سلوک کے متعلق تحریر فرمایا آپ کے فرزند حضرت شاہ محمہ مظہر علیہ الرحمة اس رسالہ کی نبراد کی کواپنی کتاب مناقب احمد میں مقامات سعید میر (فاری) کے ص۱۷۳ تا ۱۸۹۳

تک اور اس کے عربی ترجمہ کوای کتاب کے عربی ایڈیش کے صفحہ ۱۹۳ تا ۲۲۰ تک میں نقل فر مایا اور ساتھ بعض مشکل مقامات براس کی شرح کی ہے۔

۵- تحقیق الحق المبین فی اجوبة المسائل الاربعین (فاری)

یہ کتاب آپ نے "مسائل ادبعین فی بیان سنة سیّدالمو سلین" کے ردّ میں کھی جوابو محمد جالیسری کی مرتب کردہ ہے لیکن شاہ محمد اسحاق کی طرف منسوب کردی گئی ہے۔ ابو محمد جالیسری نے اس کا دیباچہ ککھا اور نام رکھا بلکہ بعض مسائل کا اضافہ کیا ان امور کا اقرار کی بیان دیباچہ میں موجود ہے آگر اس کے مؤلف شاہ محمد اسحاق وہلوی ہوتے تو اسے خود مرتب کرتے اس کا مقدمہ تحریر کرتے اور خود اس کا نام تجویز کرتے موال نا ابو محمد جالیسری اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کتاب کا اردوتر جمہ فقیر کے براد رعزیز مولا نامحمد ضیاء الاسلام صدیقی مجددی زیرشرف نے کیا اور خافظ اندیت شائع ہوچکا ہے۔

٢- اثبات المولدوالقيام:

میلا دمبارک اور قیام کے بارے میں عربی تحریہ ہواوراس کے اثبات میں توی دلائل دیے اور اس کے اثبات میں توی دلائل دیے اور اس کے اثبات میں توی دلائل دیے اور اس میں دبلوی کے ہم خیال و ہم مشرب مین مولوی محبوب علی نے جنگ آزادی کے ۱۸۵ ء کو انجائز قرار دیا تھا۔ جبکہ حضرت شاہ احمد سعید مؤلف کتاب بندانے اسے جنگ آزادی بلکہ جباد کا درجہ دیا ہوا دونوں کے در میان عقائد اور سیاست خاصا بعد تھا۔

یں کا تکی عکس حضرت مؤلف شاہ احمد سعیدعلیہ الرحمة کے دست مبارک کا لکھا ہوا پروفیسر عجد اقبال مجددی دارالمؤ رخین لا مور کے مقدمہ اور کوشش سے طبع ہو چکا ہے۔ اس رسالہ مبارکہ کا عکس فاری مقدمہ کے ساتھ مکتبہ ایشیق استنبول ترکیہ ہے بھی شائع ہوا ہے۔ اب' مظبر عم'' سے اس کا اردویش مفتی محمد شدیجددی کا ترجمہ اور اصل عربی کہا ہے علامہ مفتی محمد علیم الدین مجددی زیر مجدہ کے مقدمہ کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔

لے حالات کے لئے ویکھئے زعة الخواطر 🖊 ٢٠٦/

ت علم علم عبدالقادررام يورى جارص ٢٥٥ \_٢٥٥

ے۔ مکتوبات:

یہ ۱۳۷ خطوط کا مجموعہ ہے جے آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ دوست مجمد قد هاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے۔ ۱۹۷ مکا تیب حضرت حاجی دوست مجمد قدس سرۂ کے نام اور ۱۹۲۱/ اوروں کے نام بیں اس مجموعہ کو ڈاکٹر غلام مصطفل خان نے ''تحقہ زوّاریہ'' کے نام سے سائے اُسا ہے میں کرا بی سے شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے خطوط ہیں آپ کے فرزند حضرت شاہ مجمد مظہر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تالیف میں اپنے والدگرامی کے مکا تیب جمع کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا لیکن معلوم نیس آپ کا بیارادہ محکم لیڈ ریموایا نہیں ۔ اُ

آپ نیدورہ میں پر یروی ملک کے تھے لیکن کی نے آپ کے فتاوی کوجی نہیں کیا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آپ کے فتاوی کوجی نہیں کیا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف فتو کی کامتن اور اسے جاری کرنے والے مفتیان کرام اور علائے اعلام کے اساء گرامی درج کئے گئے ان کل تعداد ۳۳ ہے ان میں گیار ہویں نمبر پر آپ کا نام درج ہے ہے۔ نام ہے اور تیرہویں نمبر پر ان کے برادرمحتر م حضرت شاہ عبدالحقیٰ مجددی کا نام درج ہے ہے۔ معنوت شخ محمد چشتی کے رسالہ ' اثبات ذخم جبر بعدالصلوات' پر آپ نے عربی میں تقریظ

لکھی' آپ کے ہاتھ کی تحریر کتب خانہ'' خانقاہ شاہ ابوالخیر'' دبلی میں موجود ہے۔ ت

ر دیکھیئے مناقب ومقامات اتھ سیسعید میں ۱۷۳۰ محضرت شاہ کھ مظہر رقمۃ اللّٰہ علیہ نے اس کتاب (بربان فاری) میں یا چیکٹو بات درج کے جین -یا چیکٹو بات درج کے جین -

ع الما حقد بوفقها ئے پاک وہند مولانا گھراسحال بھٹی (تیرطویں صدی جبری) انجامین ۱۵: م ریکھینے مقامات فیر شاہ ایوانس زیرفاروتی

#### اولا دِامجاد

آپ کے چار صاحبزادے اور ایک صاحبزادی تھی۔ (۱) شاہ عبدالرشید۔ (۲) شاہ عبدالرشید۔ (۲) شاہ عبدالرشید۔ (۳) شاہ عبدالمحمید اور صاحبزادی روش آراء کا بحبین میں انتقال ہوا۔ صاحب زادگان سارے علم وعمل اور فضل وعرفان کے پیکر تھے۔ تینوں بھائیوں میں بے شل انس و محبت اور یگانت تھی ان حضرات میں ہے کی ایک کا مرید دوسرے کے پاس جانا چاہتا تو وہ اپنے بھائی کے نام خطاکھ کراس کے ہاتھ اور سال کرتے تھے کہ شخص اس مقام پر چاہوا ہوا ہے آئندہ تسلیک میں اس کی مدوفر ہائیں۔ ان کا مخصر تعارف پیش کیا جاتا ہے:

# حضرت شاه عبدالرشيد مجددى رحمة الله عليه

اور تصوف وغیرہ اپنے والد گرامی سے پڑھا۔ کتب احادیث مولوی مخصوص اللہ فرزند اکبرشاہ رفیع الدین اور مولٰنا محمد اسحاق سے پڑھ کرجیج مرویات کی سند اجازت حاصل کی۔

سال میں درج ذیل مشائخ کرام کے عرس کا اہتمام ان کے تواریخ وصال پرکرتے۔ نتند

حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری د اثتا

غوث الثقلين حضرت سيرعبدالقا در جيلاني حضرت امام رباني مجد والف ثاني

عروة الوُقلي حضرت خواجه محمد معصوم

حضرت مرزامظهرِ جانِ جاناں دونہ بین میں علم میں کا

حضرت شاه غلام علی مجد دی

حضرت شاه ابوسعید

حفزت شاه احرسعيد رحمة الله عليم

مدینه منوره میں سیدالشهد حصرت سیدنا امیر حمزه رضی الله عنه کے عرص مبارک پر بھی تشریف

لے جاتے۔

وصال سے پہلے پانچ / چھسال مسلسل ج کیلئے جاتے رہے آخر پیاس برس کی عمر میں کمار میں کہ کہا ہے۔ کہا اور بہیں مرض وصال شروع ہوا دوروز بیاررہ کر بیڑ ظہر وعصر کے درمیان ۱۹ زیار کا کہا ہے کہ کہا ہے استعمال کر مایا۔ (بنا لله دَبَانَا إِلَيْهِ مَاجِمُونَ )

ول بن علی الله المحقل الله و مادات عاض موسی می می می می می نماز مغرب کے بعد مکبر نے اعلان کیا کہ "داکھ الله و علی جنازة الشّیغ عبدالوشید شیخ الطریقة النقشبندیة " پونکه مرض کا دورانی دورن تقااور کی کومرض کا فرز می ندهی ناگاه ینجرس کرم می شاخله پر پا ہوگیا نماز جنازه آپ کے برادر اصغ حضرت شاہ محم عرد محمد الشعلیہ نے پڑھائی لا کھوں تجابی کرام نے نماز جنازه اداکی جنازه مقره شریفہ لے جاتے ہوئے اہلی مکدان الفاظ میں اظہار عقیدت کرد بے تھے۔ ھلدًا مِن المصالح المحمد الله وقت الله وقت المحمد کرد بے تھے۔ ھلدًا مِن المصالح المحمد الله وقت المحمد کی شدیخ المطور فقة ۔

جنة المعلَّىٰ شریف میں سیدہ خدیجہ الکبری رضے اللہ عنہا کے روضہ کے قریب پائیں جا نب وفن کیا گیا۔ مدینہ منورہ خبر پیچی تو وہاں نماز جعد کے بعد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ند ہب کے مطابق بکثرت لوگوں نے عائبا مذنماز جنازہ اداکی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ

آپ كى برادر حضرت شاه محمد عمر رحمة الشعليد نے تاریخ وصال سے بى

عبدالرشید شخ وقت سوئے جناں تشریفش برد گفت عمر سال ترحیل شخ زمانہ ہے ہے مرد

آپ کے چھ بیٹے تھے۔

ا بدرانصیام ۲ مجمعهوم ۳ مجریشر ۴ مجروحید ۵ مجدنذیر ۲ مجرسعید اور چینیل تصی -

صاحبز ادوں میں **شاہ محم<sup>ر مع</sup>صوم رحمۃ اللّٰدعلی** ہے سواسب خور دسالی میں وفات پا گئے۔ ان کے مخصر عالات چیش کے جاتے ہیں۔

١٠/شعبان ٢٣٣١ ه دبلي خانقاه ميں پيدا ہوئے۔ ١٣٢٢ ه ميں والد ماجد كے ہمراہ تجاز

مقدس گئے و آن کریم حفظ کر چکے تھے۔ مدینہ منورہ پہنچ کراینے جدامجد قدس سرہ کوتراوی میں سُنا با \_ تغییر' حدیث' فقه'اصول' تصوف معقول اور دومرےعلوم اینے عم اصغرشاہ محمد مظہر رحمۃ اللّٰد علہ ہے بڑھے۔ بیت اپنے داد ہے کی سلوک مجدد ریری پخیل اپنے والدے کی والد ماجد کے وصال کے بعد مدینه منورہ میں ان کی جگہ مسندِ ارشاد پر بیٹھے۔

ا 171 هيس رام يورتشريف لائ اوريهان "خانقاه معصوى" بنائي تيس برس يهال قيام كيا پھر ساستا ھ مدینہ طبیبہ واپسی ہوئی' پہلی جنگ عظیم کے دوران مدینہ منورہ میں اسباب خور دونوش کی قلت ہوئی تو حکومت ِ ترکید نے وہاں کے رہنے والوں کوترکیۂ شام اور فلطین بھجا۔ آپ ١٠/ شعبان ١٣٣٥ وهشام كئے اور ممص ٢/ سال قيام کيا۔ اور دمشق ميں سات آٹھ ماہ قيام کيا۔ جگ عظیم ختم ہونے پر ۱۳۳۸ ھیں مکہ حرمہ تشریف لائے وہاں دس شعبان ۱۳۴۱ ھیں وصال ہوااور جنۃ لمعلیٰ میں مدفون ہوئے رحمہ اللہ ۸ا/خلفاء کے نام آپ نے خود ککھےاور آپ کا حلقہ ارشادتر کی روس اور چین میں خوب پھیلائ آپ کاعلمی پایہ بہت بلندتھا درج ذیل تالیفات آپ

کی ما دگار ہیں۔

(۱) وضوح المعاني تفسير الكلام الرباني (تفسيرسورهَ مائده) غيرمطبوع - (۲)رياض الحكم في معارف القدم (عربي-تصوف) غيرمطبوع- (٣) الأدعية الماثورة المعصومية مطبوع-(م) اجازۃ الارشاد عربی بیر رسالہ شخ خالد مجددی شامی کے بوتے شخ اسعد کو لکھ کر دیا۔ (۵) انصح البيان في مكائد الشيطان (اردومطبوع) (٢) ثماكل العارفين في سيره المجد دين (عربی غیر مطبوع) یه رساله علامه عبدالحی تکھنوی کی خواہش پر تالیف کیا۔ (۷) کشف الخطاعن أهل الخطا (اردومطبوع) (٨) السبع السرار في مدارج الأخيار (اردومطبوع) (٩) ذكر السعيدين في سيرة الوالدين (اردومطبوع) (١٠) أحسن الكلام في اثبات المولد والقيام (اردومطبوع) (١١) سعيدالبيان في مولدسيدالانس والجان كي تهذيب (اردومطبوع) (۱۲)الفوائدالضابطة عر في مين ترجمه كرك شائع كيا-

مفصل احوال كبليج ويكهئ فأكرالسعيدين في سيرة الوالدين ص

آپ کوشعروتن کا ذوق تقاتفل معصوم تھا۔ عربی قصائد کا ایک مجموعہ ترکی میں طبع ہوا اور پچھ درج ذیل ناموں پر آپ کے اشعار طبع ہو چکے ہیں۔
تصایم معصوی
انتخاب معصوم فاری کلام
انتخاب معصوم فاری کلام
آپ کے چھے صاحبز اود کا ام
آپ کے چھے صاحبز اود ۔:
(۱) صبغة الله ۔ (۲) ابوالطا ہر سیف اللہ ین۔ (۳) ابوالطیب مجد اللہ ین۔
(۲) ابوالشرف عبد القادر۔ (۵) ابوالفیض عبد الرحمٰن۔ (۲) محمد الوسعید اور چار صاحبز اوریاں ماحبز اوریاں تین از واج سے ہو کیں۔ ا

# حضرت شاه محمرعمر فاروقى رحمة اللهعليه

حضرت شاہ احمد سعید کے دوسرے فرزند ہیں ولادت باسعادت شوال ۱۲۳۴ ججری دبلی خانقاہ حضرت شاہ غلام علی قدس سرۂ میں ہوئی۔ پانچ برس کی عمر میں اپنے عبد امجد کو دیکھا اور ان کے منظور نظر رہے۔

قر آنِ کرنیم حفظ کر کے تحصیل علوم میں مشغول ہوئے ابتدائی علوم مولوی حبیب الله مرحوم سے اور حدیث شریف عمِ اکبر حضرت شاہ عبدالغنی محدثِ دارالبجر قصبے پڑھی۔ اکثر علوم دینیہ و تصوف اپنے والد ماجد سے قراءت وساعت سے پڑھے۔ بیعبِ طریقت اپنے والدگرامی کے ہاتھ کی اور نقشبند ریم تجدد ریسلوک ہیں مصروف ہوئے مدار تِ احمد میدکی انتہاءاور مقاماتِ عالیہ پر پہنچ کرا جازت وظلافت ِ مطلقہ سے مشرف فرمایا۔

ایام غدر میں اپنے والد ماجد کی معیت میں حرمین شریفین جمرت فرمائی۔ والدگرامی کے انتقال تک مدینہ طبیعہ قیم رہے اور حضرت مرور کا نئات سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الطاف عالیہ اور انظار قدسیہ سے بشار ترقیات حاصل کیں۔ والد ماجد کی رصلت کے بعد حرم مکم معظمہ میں سکونت اختیار کی جلیات البہی فیوضات فراتی سے شرف یاب ہوئے۔ یہال مسند ارشاد پر جلوہ افروز ہوئے باب العرہ کے قریب آپ کی نشست تھی۔

آپ کی طرح ریاضت و مجاہدات شاید ہی کسی نے کیے ہوں طالبان حق کے مرجع ہے ۔ اپنے حوصلہ و استعداد کے مطابق طالبان آپ کی تو جہات عالیہ ہے ترقیات حاصل کرکے اجازت وخلافت سے سرفراز ہوئے اورطریقہ شریفہ کی اشاعت کی۔

آپ کی ذات میں استقامت شریعت وطریقت کما حقہ موجودتھی جوصفات سندِ ارشاد پر بیلنے والے کیلئے ضروری ہیں'مثلاً زیڈورع' تقو کی اورتو کل وغیرہ میں آپ ٹابت قدم تھے۔ دنیا

اوراہل دنیا سے نفرت تھی۔ اتباع مُنتُتِ سنیہ اور اچھتا ہے بدعت سیرے کی طرف راغب تھے اخلاقِ حنہ عادات شریفہ کے حال تھے تواضع کا بہ عالم تھا کہ اپنے آپ کو خادم ہے بھی کم تر جانتے تھے۔ ستر کمالات ضروری بچھتے شہرت ناپیند تھی۔ آپ کی طبیعت میں انکساری بدورجہ اتم تھی۔ انساب الطاهرین میں اپناؤ کر ان الفاظ ہے کیا ''مجمد عمر فرزند سوم حضرت سراج الاولیاء کی تاریخ ولات ''احقر البشر مجھ عمر'' کے گلق ہے۔

وہ دی برا ربد رست کی بہت ہے۔ کہ منتافریفتہ ہوجاتا۔ موزونی طبع 'جودت فکر صدر درجہ آپ کو حاصل تھی۔ فاری و ہندی اشعار بھی بھی نظم فرماتے جو تبول خاص و عام ہوتے۔ شب وروز افکار و اشغال طاعت و عبادت 'شر طریقت افادہ سلوک طریقت کے سواکوئی کام نہ تھا۔ باوجود یکہ الیے بخت امراض لاحق تھے کہ نشست و برخاست کی طاقت بھی کم ہو چکی تھی مگر جو اشغال واوراد اور توجہ و حلقہ معمول تھا اس میں ہرگز فتورند تھا یکی وہ استقامت ہے جو صوفیہ کے انتخال داوراد اور توجہ و حلقہ معمول تھا اس میں ہرگز فتورند تھا یکی وہ استقامت ہے جو صوفیہ کے نزدیک بالائے کرامت ہے۔

حضرت حافظ جمال الله نقشندى مجددى رحمه الله كے گنبد كے باہر يجانب قبله مدفون ہوئے۔ مادہ تاریخ عربی شاہ محمد معصوم عليه الرحمة نے اس طرح كبى۔ رضى الله الوكيل عنہ ١٩٩٨ فارى تاریخ (افسوں فقاد برج عرفان ' ہے۔

تاليفات:

ا. المجدول المنتخبة من النهر الماد من الأنها الأربعة بيقاري ش ايخ والدماجد

کے رسالہ''اربعہ انہار''میں طریقہ نقشبندیہ مجددیہ کے اذکار ومراقبات کو خضر رسالہ کی شکل میں بیان فرمایا۔

r\_ وظائف ومراقبات بيعر بې فخضرر ساله ہے۔

س\_ کنز المصلی رساله کوارد و میں نظم کنیا۔ شخ الدلائل مولا ناعبدالحق الد آبادی مهاجر کلی خلیفه شاہ عبدالغنی نے ارد و میں اس کی شرح بیت الله شریف کے سامنے بیٹھر رکاھی۔اس کا نام الکنز

الا كبرشرح الفقه الاصغر-

سم۔ انساب الطاھرین حضرت مجد دِالفِ ٹانی قدس سرۂ کی اولا د دراولا دیے بیان میں اردو تالف ہے۔

. آپ خور دسالی ہے شعری ذوق رکھتے تھے تکیم مومن خان مؤمن کوا پنا کلام دکھاتے تھے۔ قیام حرم کے دوران ایک مناجات نظم کی اس میں فرماتے ہیں۔

مدینے میں دفن ہو میرا الٰہی ہے ' مجھے پاس رکھ کے میرے پیشواکے

البي تو جنت دے سب مومنوں کو میر هاجس نے کلمہ بوتصدیق لا کے

بھے کافرستان سے تو نے نکالا رکھا پھر حرم میں عنایت سے لاکے

اب امید سے کے فردوں میں بھی تحمر زیر ساب رہے مصطفا کے

آپ کے ایک ہی فرزند حضرت شاہ ابوالخیرعبد اللہ درممۃ اللہ علیہ تھے جواپنے وقت کے بلند پاپیالم ربانی عارف ِحقانی اور بے شل شِخ ِ طریقت تھے لا تعداد کلوق نے ظاہری و باطنی علوم آپ

ے حاصل کئے آپ کے مختصر مبارک احوال حصول برکت کیلئے پیش کئے جاتے ہیں۔

# حضرت شاه ابوالخير عبدالله فاروقى رحمة الله عليه

2/ ربح الآخر ١٤ ميلاه الموافق ٢ / جنورى ١٨٥١ بروز بفته خانقاه شاه غلام على دابل ميں ولا وت بوئى۔ آپ كے والد گراى حضرت شاه مجمع عربحمة الله عليه نے امير المؤمنين حضرت عمر رضى الله عند كے فرنيه جليل كنام پرا پين مجبوب پسر كاعبدالله نام اور كنيت ابوالخير د محل والده عليه عند كفرنيه جليل كنام پرا پين مجبوب پسر كاعبدالله نام اور كنيت ابوالخير دوسال شى كدو بلى پرا نگريزول كا تصرف بوا اور اوافر محرم مهري اله عين الدمحة مأ اپني والدمحة مأ اپني والدمحة ما ناپ والدمحة مأ اپني ورسال شى كدو بلى پرا نگريزول كا تصرف بوا اور اوافر محرم مهري اله و بلى سے جانو بجرت فرمائى ها ورائى خاندان كي امراه و بلى سے جانو بجرت فرمائى ورسال كى عمر ميں اپني حمد ميا اپني حمد ميا اله و بلى سے الله مير تبدي و ميان ميان ميان المحرم ميان ورمائى خاندان كي تمراه و بلى حقوقة مين كرم ورمائى ميان ورمائى خاندان كي تعرف ميان ورمائى ميان المحرم ميان ورمائى ورم

<u>کو ۲۹ ا</u>ھ میں عقبر از دواج کیلئے ہندوستان رام پوراپنے والد ما جد کے ہمراہ آئے۔ ۲/محرم <u>۲۹۸ ا</u>ھآپ کے دالدگرا می کا وصال ہو گیا۔شادی کے بعد دوبار ہ حجاز مقدس واپس

آئے۔ ﷺ میں بارگاہ نبوی ہے تھم ملا کہ'' ہندوستان جاؤ'' چنانچہہ اُسیاھ کا گج کرے آپ نے رختِ سفر باندھا اور ہندکوروانہ ہوئے۔ اور دبلی خانقاہ شاہ غلام علی میں آئے اور مُلَا عثان جو اس وقت خانقاہ کے متولی تھے حاضرین کی موجودگی میں مزارات شریفہ پر فاتحہ خوانی کے بعد کہا کہ حضرت صاحبزادہ صاحب کے جد امجد نے بی خانقاہ اپنے ظیفہ حاجی دوست مجمد صاحب کو دی اور اُنہوں نے میرے سپردگی اور آج بی خانقاہ حضرت صاحبزادہ صاحب کو دی اور اُنہوں نے میرے سپردگی اور آج بی خانقاہ حضرت صاحبزادہ صاحب کو دی تاہوں''۔

آپاہل وعیال اور ایک خادم کو لے کر حجازِ مقدِس سے دنی آئے جمبئی اُتر ہے تو لوگوں کے ول خود بخود آپ کی طرف ماکل ہوئے محجوبیت کے آثار پوری طرح آپ پر ظاہر تھے خانقاہ میں مکہ تکرمہ 'مدینہ منورہ' شام' بر ما' بنگال' بہار ریاست حیدر آباد' یو پی جمبئی' حجرات' بخاب' بلو چستان اور افغانستان کے لوگ بکٹرت آئے اور فیوضاتِ محجد دیہ سے سیراب ہوئے۔ آپ نے پوری خانقاہ شریف' مجر شریف اور تبیح خانہ کمل طور پر از سرنو بنایا اور مسجد شریف کے مشرق کی جانب کتب خانہ ہوایا۔ \*

آپ کودنیا اور اہل ونیا ہے خت نفرے تھی۔ آپ ہدیے قبول کرنے میں نہایت احتیاط کرتے جو بھی ہدیہ آتا تھاوہ آپ کی رہائش گاہ کے حق میں دیوار کے پاس رکھ دیا جاتا تھا۔
اگر آپ کی طاوت باطنی میں پچھ فرق آجا تا تو دوسرے دن آپ دربان سے کہد دیے اس شخص کا ہدیدوالیس کر دو۔ اس احتیاط تام کی بدولت یہ بھی ہوتا کہ گھر کے خرچہ کے واسطے پچھ شخص کا ہدیدوالیس مورت میں آپ اپی کوئی کتاب یا دوسری چیز فروخت کروا کر فرچہ چلاتے تھے۔
نہ رہتا اس صورت میں آپ اپی کوئی کتاب یا دوسری چیز فروخت کروا کر فرچہ چلاتے تھے۔
آپ بہت کم لوگوں سے ملتے۔ چلتے دفت نظر برقدم رہتی عمو نا مند ڈھانی کر بھی رکھتے آپ بہت کم لوگوں سے ملتے۔ چلتے دفت نظر برقدم رہتی عمو نا مند ڈھانی کر بھی اولاد کی تھے۔ مریدی وجمعی نا کہ افعانی اولاد کی طرح مخلصین کو جھڑ کرتے تھے تھے مریدی کو جھوڑی سے طرح مخلصین کو جھڑ کتے تھے تا کہ افعانی رزیلہ کو چھوڑی سے اور اس باتوں کو اختیار کریں جن سے اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

راضی ہوں' یہی وج تفی کہ آپ کے تخلصین میں انا نیت کا مرض نام کونہیں تھا۔ آپ کے معمولات نہایت منفیط اور با قاعدہ تھے۔ سفرو حضر میں فرق نیآ تا۔ آپ کا معمول تھا کہ ہر کام ہے پہلے بہم اللہ پڑھے تھا اور تخلصین کو ہدایت تھی جب بھی کوئی کام کریں بہم اللہ پڑھ کرکریں جب بھی آپ کے پاس آئیں بہم اللہ پڑھتے ہوئے آئیں جو بھی آپ کے پاس آئیں بہم اللہ پڑھتے ہوئے آئیں جو بھی آپ کے پاس آئیں بہم اللہ پڑھتے ہوئے آئیں جو بھی آپ کے پاس اللہ بڑھتے ہوئے آئیں بہم اللہ پڑھتے ہوئے آئیں کے بال بھی آپ ہوئے کی باللہ بھی آپ کے بال بھی آپ ہوئے کی خلفت کا از اللہ ہوئے ہوئے اس کی برکت سے اہلی خفلت کی خفلت کا از اللہ ہوئے اگر اگر تھا۔

معمولی کتب ورسائل ہے آپ کو دلچین نتھی قر آن کریم اور حدیث مبارک میں خوب دل گلتامعمولات سے فراغت پرمندا مام احمد کا مطالعہ فر ماتے ایک دفعہ فر مایا کہ مندا مام احمد کا مطالعه از اول تا آخریا حجُ مرتبه کیا۔فرہاتے:''اس سے نسبتِ شریفہ میں بہت زیادہ ترتی ہوتی ہے''۔طبقات ابن سعد یورپ ہے منگوائی اور فرمایا کہ'' جواجز اء ہمارے پاس آئے ہم سات مرتبهان کامطالعہ کر چکے ہیں اور امام بخاری کی صحیح بارہ (۱۲) مرتبہ مطالعہ کر چکے ہیں''۔اوراد کی کتب میں حصنِ حصین' حزب اعظم ہے خاص لگاؤ تھا۔مسبعات عشر کا روز انہ ورو کرتے' ا ہے مخلصین کو بھی بوی شفقت سے بڑھاتے۔حضرت شاہ رفیع الدین اور حضرت شاہ عبدالقادر رقمہما اللہ کے تراجم آپ کو پہند تھے۔ آپ صبح کے حلقہ میں اصحاب نسبت علماء کو میج بخاری یاضیح مسلم کا درس دیتے۔ پڑھنے والے علماء اگلی صف میں ہوتے تھے پیچیے سالکانِ طریقت آ تکھیں بند کئے سر جھکائے ذکرِ الٰہی میںمصروف رہتے۔ رات کا حلقہ عشاء کی نماز کے کچھ ویر بعد شروع ہوتا تھا۔ آپ کامعمول تھا کہ پہلے حلقہ میں شریک ہونے والوں کے احوال دیکھتے فرماتے ''جبتم آتے ہوتو ہماری نظرتمہارے قلب پر ہوتی ہے۔اگر قلب کو ا تھے حال میں یا تا ہوں تو دل خوش ہوتا ہے اگراس میں خرابی نظر آتی تو خصر آتا ہے ہم کیا كرين تبهاري بھلائي كے واسطے سب كچھكر نايز تا ہے'۔

آپ کامعمول تھا کہ گیارہ رقع الاوّل کی شب کومیلا دمبارک کا اہتمام کرتے اپنے

جدِ امجد حضرت شاہ احمد سعید علیہ الرحمة کی کتاب ''سعید البیان' عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے۔
مخلصین کی جماعت آپ کے سامنے ہوتی۔ سب کی آئکھیں بند ہوتی تھیں اور متوجہ بہ قلب
رہتے تھے آپ کیفیات ہے معمور انداز میں ذکر شریف پڑھتے تھے انوار و برکات اور فیوضات
کی اتنی کثرت ہوتی تھی ہرا کیے مختور نظر آبتا تھا۔ اس میں تلاوت قرآن کریم اور قصائیر مبارکہ
بھی پڑھے جاتے۔ جولوگ محفل میلا دکے انعقاد کو ہُرا کہتے تھے۔ آپ ان لوگوں کو'' برعقیدہ''
فرماتے تھے۔ میلا دمبارک کا بیان عشاء کے بعد ہوتا اور دوسرے دن دو پہر کو ولا دت مبارکہ
کی خوشی میں ۱۹۰۰ افراد کو ہر تکلف کھانا کھلاتے۔

جناب مُلاَ واحدى نے چشم ديد حالات اس طرح قلمبند كے بين:

''شاہ ابوالخیر جلالی درویش تھے' پٹھانوں کی عقیدت مندی نے اور بارعب بنایا دیا تھا' باہر نگلتے تو ساٹھ سر پٹھان جلوس میں ضرور ہوتے ۔ خانقاہ کے دروازے پربھی پٹھانوں کا پہرہ رہتا تھ۔ دتی والے شاہ ابوالخیرے بڑا حسن ظن رکھتے تھے''۔

شعر گوئی میں کمال حاصل تھا' مکہ مکرمہ بیش قیام کے دوران نعتیہ مجالس میں شریک ہوتے اور کلام سے حاضرین کو مخطوظ فرماتے ان مجالس میں حاجی امداداللہ کی رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک ہوتے تھے آپ کے اشعارین کران پر وجد کی کیفیت طاری ہوجاتی ۔ آپ قیام رام پور کے دوران مشاعروں میں شرکت فرماتے' نواب مرزاداغ و بلوی اور منثی امیر احمد مینائی آپ کے اشعار برخوب دادد ہے۔ مقامات خیر میں آپ کا کلام موجود ہے۔

آپ کی نشست گاہ کے او پرسرمبارک کے نحاذ پرنقش نعل شریف آویزاں تھااس کی وجہ بیان فرمائی کہ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا ظہار ہوتا ربتا ہے اور بشعریز ھا۔۔

ادیم طاقی نعلین پاکن شراک از رشته جان بائے ماکن ۲۹/ جمادی الآخرہ اسسیار ۱۹ فروری ۱۹۳۳ء لیلة الجمعة خانقاه شریف دبلی میں داعی اجل کولبیک کہا۔ رحمة اللّٰه تعالیٰ علیه

ایک دن آپ نے خلصین سے فرمایا: ''یہ انحطاط کلیز مانہ ہے فرضِ خدا پر قائم رہنا' حرامِ خدا سے بچنااورخلتِ خدا کے ساتھ صحیح معاملہ رکھنا موجب نجات ہے''۔ آپ فرمایا کرتے تھے: ''اپنے بزرگوں کے مسلک سے سرموانحواف نہ کرو' فرائض پر مضبوطی سے قائم رہو' حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ ۔ ان شاءالٹد تہماری نجات ہوگ''۔ آپ نے دوعقد فرمائے زوجہ اولی کے بطن سے تین صاحبز ادیاں ہو کیس سب خور دسالی میں فوت ہو کیں اور زوجہ 'نانیہ سے تین صاحبز ادے اور آٹھ صاحبز ادیاں ہو کیس ۔ تیوں صاحبز ادیا کم مورفان کے شمس وقمر تھے ان کامختصر تعارف نذر تارکین ہے۔

> ا ما خوذ مقامات نیمر شاه الواکس زید فارد قی ط دملی سوائج حیات سولنا بخش الله مجددی ط دملی واقعات دارا ککومت در ملی ۱۳۳۷هه بشیر الدین اتحد ص : ۱۵۵ مط دملی

# حضرت شاه ابوالفيض بلال فاروقى رحمة اللهعليه

گساھ برطابق ۱۹۱۷ء میں ۱/ برس کی عمر میں خلافت کی تعمیت عظیٰ نصیب ہوئی۔ جون ۱۳۳۵ء میں نماز پڑھانے کی خدمت سپر دہوئی۔ ۱۳۳۱ء کی مخفل میلا دشریف میں پچھ بیان آپ سے پڑھوایا گیا۔ ۱۳۳۸ء میں المیدمحتر مدے ہمراہ حج کی معادت حاصل کی۔ اس کے علاوہ غیرایام حج میں فرزید کلال کے ہمراہ حر میں شریفین کی معادت حاصل کی۔ اس کے علاوہ غیرایام حج میں مشائح کرام اساتذہ مدیث اور ساوات عظام کا ذکر فرمایا اور آپ پر دفت طاری ہوئی تو وہاں کھڑے مطوع نے پچھ کہا تو حضرت نے فرمایا میں

نے حضور صلی الله علیه و آله وسلم کوعرض کیا حضور بیلوگ اطمینان سے مطنے نہیں دیتے ، میں آخرت میں آپ سے ملاقات کی تمنار کھتا ہوں اورا جازت لے کروا کہ ل تشریف لائے۔

آ ب كود نيا اورابل ونيا سے يحقعلق ند قا كوئه كے زلزله ميں الميداور بچوں سميت دب كئے تھے بعد میں مخلصین نے آپ کو نکالا آپ کے فرزند کلاں حضرت عبدالرحمٰن اور دوصا حبز ادیاں ا بنی دادی محتر مد کے ساتھ واصل بحق ہوئیں۔اس عظیم سانحہ میں آپ جسمہُ صبر بنے رہے اور آ پے کے قلب پر گہرااٹر پڑا آ پ نے مکمل گوشنشین اختیار کر لی تھی۔سردیوں میں کوئٹ شہرے شال مغربی ست یا نج میل کے فاصلہ براین زمین میں رہتے اور سردیوں میں سی کے قریب رندِ علی آبادی ہے دورر ہے مطالعہ کتب میں مصروف رہتے آپ کوتفیر' عدیث اور قراءت کا بہت شوق تھا۔صد ہا کتب کا مطالعہ کیا جس کتاب کا مطالعہ کرتے از اول تا آخر کرتے جہاں کوئی علمی نکتہ نظر آ تاس کواپنی بیاض میں نقل فرمالیت ۔ فقہ میں امام کا سانی رحمہ اللہ کی بدائع صنائع بہت پسندتھی۔ قدوری کو بہت اہمیت دیتے۔ تفاسر میں کشاف اور صاوی کا بہت تحقیق سے مطالعہ کیا۔ طبقات ا بن سعد کی نہایت عمدہ فہرست مرتب کی اور اس طرح بخاری شریف ومسلم شریف کی فہرس بھی مرتب فرمائی' اور جامع ترندی بر کام کررہے تھے که رحلت فرمائی۔ آپ کی گفتگوالی براثر اور بانسبت ہوتی کہ سننے والا باطنی حلاوت محسوں کرتا' ائمہ کرام ومشائح عظام کا ذکر نہایت ادب سے كرتے ۔عشق نبوي صلى الله عليه وآليه دملم آپ كوور ثه ميں ملاتھا' جب قر آن كريم يا حديث يڑھتے تو آئکھول سے اشک رواں ہوتے۔

افغانستان میں آپ کا وسیع حلقہ تھا دہاں پئی خاندانی روایت کے مطابق تحفلِ میا! دمبارک کا اہتمام کرتے اپنے جدا مجد حضرت شاہ احمہ سعید علیہ الرحمة کی کماب ' سعید البیان فی مولد سید الانس والجان'' کا فاری ترجمہ کیا وہ پڑھتے اس مبارک محفل میں میں قر آپ کریم کی ملاوت اور ختم بخاری شریف بھی ہوتا ۔ علماء کرام خطاب کرتے ۔

الله تعالیٰ نے آپ کو چار صاحبزادے اور چھ صاحبزادیاں عنایت کیں۔ دوسرے صاحبزادے حضرت عبدالرحمٰن فارو تی ۸۹۵ء میں رحلت فرمائی متیسرے صاحبزادے حضرت

عبدالله فاروقی اور چوتھے صاحبزادے حضرت عبیدالله فاروقی الله تعالیٰ کی یاد میں مشغول اور سلسله عالیہ کی خدمت میں مصروف ہیں۔

۲۳/ زی تعده ۱۳۹۸ ه ۱۳۲/ اکتوبر ۱۹۷۸ میں وصال ہوا۔ اپنی والدہ ماجدہ کے کے قدموں میں (کوئٹ سرآب) محواسر احت ہیں یا۔ رَحِمَهُ اللَّهُ رَحْمَةً وَاسِعَةً

> ا ماخوذ مقامات ِخبر شاه ابوانحن زید مجدد ی قلمی نوشت از شاه مرابده هم آغامجد د ی

# حضرت شاه ابوالحسن زيد فاروقى رحمة الله عليه

آپی ولادت ۲۵ ارمضان المبارک ۱۳۳ اه برطابق ۱۱ انوم ۱۴۰ و درمنگل خانقاه شریف د بلی میں بوئی ولادت ۲۵ ارمض نام در گفت المراب کی تربیت افغانستان کے علاء وصلحاء نے کی۔ ساتویں جماعت تک سکولی تعلیم حاصل کی مولانا گرامی نے در نو یا اللہ سے کافیہ تک پڑھا نموم کر اور ان کی تربیت افغانستان کے علاء وصلحاء نے کی۔ ساتویں جماعت تک سکولی تعلیم حاصل کی مولانا گرمور کا فیداور دو قعات عاملی کا میچر حصد اپنے والد ماجد سے پڑھا۔ مدر سرعبدالرب میں مولانا عبدالوھاب مولانا عبدالوھاب مولانا عبدالوھاب مولانا عبدالعلی علیم محمد مظہراللہ مولانا عبدالعی سے متفرق کتب پڑھیں۔ دورہ حدیث شریف مولانا عبدالعلی اور مولانا عبدالعلی شخص میں مولانا عبدالعلی میں واپس تشریف لائے۔ وہاں سے اجازات حدیث شخص میں میں شخص ابوالفیض حفی شخص میں مولانا عبدالعین شامی شخص ابوالا سعادعبدالقا ورصد لیق کھا جہ کیر سیدا حمدالشریف السوی سے صدیث الرحمة المسلسل بالا والیت حاصل کی۔ مصرے والیسی پربیت المقدس وحش بغداد کی زیادات کیں۔

سساھ میں گیارہ برس کی عمر میں آپ برادر کان کے ہمراہ کوئٹ جارہ سے تھ ٰ ریل کے فریم بیٹے آپ کے والد گری نے دروازے کے قریب کھڑے ہوکر الفاظ بیت پڑھائے اور سساھ میں کوئٹ احباب کوسلسلہ شریفہ میں واغل کرنے کا حکم دیا۔ ۱۹۲۷ء میں اپنے برادر گرائی کے کوئٹ شریف کی کئ فی تعمیرات کرائیں اور قبور مبار کہ حضرات کرام پر قبہ بنوایا۔ کتب خانہ تعمیر کرایا۔ دل کے مائٹ میں وعلاء کی خواہش پر شانی عیدگاہ کی امامت آپ کراتے رہے۔ تین مرتبہ جی کی معادت نصیب ہوئی۔ آپ اسلاف کے طریقہ پر تین سے کار بند تھے۔ آپ تحریر فرماتے معادت نصیب ہوئی۔ آپ اسلاف کے طریقہ پر تین سے کار بند تھے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اس کی فتن دور میں اس عاج زکام سلک اس صدیت مبارک کے موافق ہے کہ رمول الندسلی

الله عليه وآلہ وسلم نے حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص سے فرمایا: تم کیا کرو گے جب ایے بے خبر لوگوں میں رہ جاؤ کے کہ ان میں نہ ایقائے وعدہ ہوگا اور نہ امانت ان میں اختلافات ہوں گے اور وہ اپنے احوال کے اعتبار ہے اس طرح ہوں گے اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں بھشا کیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے لئے آپ کا کیا ارشاد ہے؟ فرمایا: ''تم ان امور کے پابندر ہوجن کوتم جائے ہواور جس کوئیس جانے اس کوچھوڑ وئی صرف اپنے نفس کی فکر کرو عوام الناس سے اپنی آپ کو بچاؤ''۔ اور ایک روایت میں ہے: تم صرف اپنے تھر کے ہور ہؤا بنی زبان کو قالو میں رکھوڑ ہوتم کومعلوم ہے اس کولواور جس کوئیس جانے اسے جھوڑ وئی مسابق کے ایک کولواور جس کوئیس جانے اسے جھوڑ وئی مائے تھر کے ہور ہؤا بنی زبان کو قالو میں رکھوڑ ہوڑ دو''۔

فقیر کے حضرت جد انجد قدی سرہ کے ساتھ آپ کے خلصانہ تعلقات تھے دونوں حضرات کی آئیں میں بڑی مجب و مقیدت تھی بسااہ قات آپ کی مبارک مجالس میں حضرت زید علیہ الرحمة کا ذکر خیر سُنا اور آپ کی دعوت پر پانٹی مرتبہ خاتقا ہ بلطانیہ دخانقا ہ فتیہ رونق افروز ہوئے ۔ حضرت جدی انگر تم علیہ الرحمة آپ کے استقبال کے لئے لا ہور جاتے آخری دو مرتبہ معذوری کے باعث کوئی ہے آگے چند میل کے فاصلہ پر استقبال کیا۔ ایک دفعہ حضرت زید علیہ الرحمة نے فرمایا: جھے نہ کی محبد ہے کام ہے نہ کی اور خطرت سے سروکار میں تو صرف حضرت فرمایا: جھے نہ کی محبت ہے اور جھے ان سے مجبت ہے اس لئے ان سے طنے جاؤں گا' نہیں مجھے ہے کہتے یہاں کے مناظر تسکیین خاطر کا باعث ہوتے۔ جس کا طفنے جاؤں گا' میں فرمایا: ''دبی میں جب تالیف و تصنیف کے کام سے تھک جاتا اظہرار ایک مرتبدان الفاظ میں فرمایا: ''دبی میں جب تالیف و تصنیف کے کام سے تھک جاتا اظہرار ایک مرتبدان الفاظ میں فرمایا: ''دبی میں جب تالیف و تصنیف کے کام سے تھک جاتا توں یا اُس کرنا جاتا ہوں تو ان مقامات کم رے دل کو بہلا لیتا ہوں۔ یہ مقامات میرے لئے توں یا اُس کرنا جاتا ہوں تو ان مقامات کا تصور کرکے دل کو بہلا لیتا ہوں۔ یہ مقامات میرے لئے تھیک جاتا کہ تسکین کا باعث ہیں۔ میں دری تھکان دور ہوجاتی ہے''۔

1999ء میں خواجہ امان اللہ ڈ ائر بکٹر داؤ د کار پوریشن کے ہال دعوت پر فر مایا

کل ان شاء الله ایم کوئلی کیلئے روانہ ہوں گے حفرت صاحب نے ڈیڑ ھصد کے قریب ماجد تعمیر کرر کھی ہیں ماجد تعمیر کرر کھی ہیں۔

سینکڑوں حافظ ہو چکے ہیں اور ہورہے ہیں۔ حفاظِ کرام کی تعداداتی زیادہ ہے کہ اب انہیں بیرونِ ملک بھیجا جارہا ہے۔ پیرصاحب نے فرمایا: ''امان اللہ اپیرمبالغہٰ بیس بھی خود جاکردیکھو''۔

والدگرای حضرت حاجی پیرصاحب دام ظله ہے فرمایا: ''میری عمراتی سال ہونے کو ہے۔ایک یا دو سال کم ہے۔تمہارے والدصاحب کی محبت تھینج لائی ہے۔ وعدہ کیا تھا سو آگیا ہوں''۔

آپ کو کتب بنی کا شوق اور قدماء کی تالیفات ہے دلچپی تھی۔ مقامات خیر میں اپنی تئیس (۲۳) تالیفات کا ذکر فرمایا ہے۔ ۲/ دسمبر سمجواء خانقاہ شاہ ابوالخیر دہلی میں وصال فرمایا۔

# شاه ابوالسعد سالم فاروقى رحمة اللهعليه

آپ کی ولا دت ۲/صفر ۱۳۲۹ ہے بمطابق ۲/مارچ ۱۹۰۸ء بروز جمعه المبارک خانقاه شریف بوئی۔ ابتدائی تعلیم مولا نا محمد عرفظم گردھی مُملًا امان الله اور پجر مدرسه عبدالرب میں مولوی علیم مظہراتنهٔ مولوی محبوب البی مولوی محبر شفیع ، مولوی عبدالعلی مولا نا محمد رفیع وغیرہ سے حاصل کی۔ جب مدرسہ سے فارغ ہوئے تو مزید شوق بڑھا تو مولا نا محمد علی جوہر کے مشورہ سے اپنی برادر اکبر حفر سے زید غلیہ الرحمة کے ہمراہ از هر تشریف لے گئے۔ وہاں سے سند 'منہادہ' اصلیہ واصل کی شخ محمد مخبیت سے سند حدیث حاصل کی شخ محمد مخبیت سے سند حدیث حاصل کی شخ حبیب اللہ 'شخ عبدالی فاسی مغربی ہے مسلسل بالاولیہ کی ساعت کی اور سند حدیث حاصل کی۔ محمد ہے شہیر شخ بدرالدین وشق ہے بھی سندحاصل کی۔

خیال رکھتے کلمہ طیبیہ وکلمہ شہادت کے علاوہ حضور انور صلی اللہ علیہ وا آلہ و ملم کا اسم مبارک نہ لیت' بلکہ کی وصف کے ساتھ آپ کا ذکر شریف کرتے۔ اما کن مقدسہ کا ذکر نہایت ادب کے ساتھ کرتے۔ احباب کوسلوک طے کراتے جب تک مقام کے آثار ظاہر نہ ہوئے' آگے سبق کی تلقین نہ فرماتے ختم خواجگانِ نقشیند میدووزانہ کامعمول تھا۔ شکل امور میں ختم بخاری کی تلقین فرماتے۔ گفتگو پر مغز اور بامعنی ہوتی احباب کو بھی اس کی تلقین فرماتے' ایک شخص نے طویل خط کلھا آپ نے اس کی پشت پرتم یو ایک (در ہمہ وقت و ہمہ حال ذاکر شاکر 'صابر باشید''۔

آپ کے پاس نایاب کتب کا ذخیرہ تھا شب وروز اس کے مطالعہ میں مشغول رہتے' عربی' فاری اورار دومیں آپ کی تحریرات میں ان میں سے چندھب ذیل میں۔

قطف المائل من الرسائل (عربي مين چيده چيده مسائل پر بحث ب)

اینے والد ماجد کے احوال

ی سبق (تصوف کے بارے میں فاری تحریر ہے)۔

جارجلدوں میں حاصلِ مطالعة فلمبند فرمائے۔

عمر کے آخری برسوں میں صاحب فراش رہتے تو صاحب نسبت علماء مقرر تھے وہ کتاب سناتے میں ۸ بجے سے ساڑھے بارہ بجے تک پھرعصر سے مغرب اور مغرب سے نماز عشاء تک کتیب مبارکہ بونے فوروفکر سے ساعت فرماتے۔

کیم جمادی الاولی ۱۳۰۸ھ ۲۲/ دنمبر ۱۹۸۷ء کوئیڈیٹ وصال ہوا۔ آپ کے برادیہ اکبر حضرت زیدابوالحسن قدس سرہ نے نماز جناز ہیڑھائی۔

حطرت سالم مبارک نامِ شاں رفت از ونیا سوئے وارِ جناں سال وصل پاک مشرب شد رقم رطت کیک مرشد عالی جمم

آپ مزار عالی شان سنگ مرمر کالقمیر کیا گیا اور ساتھ ہی مجد تقمیر کی گئی ہے۔ اہلِ نسبت واہلِ دل فیوضات اللہیہ سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ آپ کے تخلصین کثیر تعداد میں مختلف

مقامات پر ہیں ۔ بعض افراد کو خلافت ہے بھی نوازا۔ آپ کے چیفرزند ہیں جن کے اسماء یہ ہیں:
حضرت ابو بکر مجددی مضرت عمر ابو حفص مجددی مضرت عاصم مجددی مضرت جعفر مجددی و مضرت عبداللہ علیہ مسلم اللہ
حضرت عبداللہ عام مجددی خصرت عبدالعزیز شخ دوراں مجددی ۔ سلم مم اللہ
حضرت شاہ عمر آغا مجددی فاروقی حفظہ اللہ خانقاہ شاہ ابوالخیر کوئیہ کے سجادہ نشین ہیں اللہ
تعالیٰ آپ کواور آپ کے برادرانِ گرامی کوسلامتی و عافیت سے رکھے تا کہ خلقِ خدا فیض یاب
ہوتی رہے۔ لے

ا ،خوذ مقامات خمير شاه ابواكسن زيد فارو تي تلمي احوال از شاه عمر ابوحفص آغافار د تي

# حضرت شاه محمر مظهر فاروقى رحمة الله عليه

حضرت شاہ احمد سعیدعلیہ الرحمة کے فرز نواصغرییں۔ ولادت ۲۳ بیمادی الاولی ۱۲۳۸ ہجری دبلی خانقاہ شاہ غلام علی میں ہوئی۔ ایک برس کی عمر میں اپنے جدا مجد کو دیکھا تھا، فرمات آپ کی صورت شریف فقیر کو بنوز خوب یاد ہے بجین میں هفظ قرآن مجد کر کے علوم نقلیہ وعقلیہ کی تحصیل میں مشغول ہوئے اس دوران والد ماجد نے بیعت سے شرف یاب کیا اور خابر وباطن کی تربیت میں مصروف ہوئے۔ ابتدائی کتب مولوی حبیب الله مرحوم وغیرہ سے پڑھیں اگر کتب نقد، تفیر، حدیث اور تصوف وغیرہ بقراءت وساعت اپنے والد ماجد سے پڑھیں ۔ صحاح ستہ بالاستیعاب المین علم کی جو تعین استیعاب الله علیہ سے عمیان کر تھیں۔

سلوک نقشبند به مجد و بیا بتراء سے مقامات احمد بیو درارج عالیہ تک اپنے والد ماجد سے طے فرمایا۔ بائیس برس کی عمر میں علوم ِ ظاہری اور کمالات باطنی کی تخصیل سے فارغ ہو کر اجازت و ظافت مطلقہ ہے مشرف ہوئے۔ آپ کو جج کا شوق غالب ہوا' والد ماجد سے اجازت طلب کی چونکہ فراق شاق تھا آپ اجازت ندریت ھے برس می وکوشش کے بعد اجازت دی اور الووائ کرنے شہر کے درواز ہ تک تشریف لائے آپ کور خصت کیا اور دعافر مائی۔ خط میں محبین کے نام تحریفر مائی۔ خط میں محبین کے نام تحریفر مائی۔

''علوم اسرار میرے فرزند سے حاصل کرو'نٹیئر معارف فقیرے ہے گئ سال وہ نٹوجیج کیا ہے اللہ تعالیٰ عابت منتہا کو پہنچائے''۔

آپ رفقاء کے ہمراہ حرمین شریفین روانہ ہوئے۔والدگرای وعا کی برکت سے جلد ہی ہیت اللہ شریف اور روضۂ نبویہ کی زیارت سے شرف یاب ہوکر بحفظ وسلامتی وطن مراجعت فرمائی۔ واپسی برآپ کے دالد ماجد بہت مسرور ہوئے۔

. پھر استقامت ظاہری و باطنی سے مریدین و طالبین کے افادہ میں مشغول ہوئے۔

والبرِ گرامی کے ہمراہ حربین شرفین ہجرت فر مائی۔ حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص عنایات پائیں۔ والد ماجد کی رصلت کے بعد آپ کی مسئد ارشاد پر شمکن ہوئے لوگ ظاہری و باطنی منازل طے کرتے بہت ہے مرتبہ اجازت و خلافت کو پہنچہ۔ شب وروز افادہ طالبین اور صلتہ مریدین کے سواکوئی کام نہ تھا۔ حضرت زید فاروتی تحریفرماتے ہیں: حضرت شاہ احمد سعید قدس سرہ کے بعد آپ سے طریقیہ شریفہ کی خوب رونق بڑھی۔ سمرقند بخارا مزان ارض روم افغانستان ایران کے بعض اضلاع سارا جزیرہ عرب اورشام وغیرہ فیض یاب ہوا۔ ا

ز ہدورع میں آپ کومرتبۂ کمال حاصل تھا۔ خاوت اورغریبوں کی مدد جبلت میں داخل تھا مکارم اخلاق اور رحم وشفقت میں بہت بلند تھے جواکی بارجھی حاضر ہوا ساری عمر حسنِ اخلاق کا مداحر ما" خیکا، گھُھ اُٹھسنڈ کُھر اُخالاقاً" کی مملی تصویر تھے۔

این والدگرای کے انقال کے بعد آپ کے سواح مین شریفین کوئی نہ تھا۔ ۱۲۹ ھیں تین منزلہ خاتفا میں تین منزلہ خاتفا میں باب المجمعہ کی جانب بخوائی بہت سارے زائرین اس میں رہ کر راحت و آرام پایا کرتے تھے۔ آپ کی منجملہ باقلیات صالحات کے ساتھ یہ عمل قیامت تک باتی ہے۔ کا اس کے کتب خانہ میں نا دراور نایاب کتا ہیں جمع فرما کیں ۔ جنواہ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ مَنْ اللّٰهُ مَنْ مَنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مَنْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ ال

آپ کے برادر حضرت شاہ محمد تر قدس سرہ نے اس کی تاریخ اس طرح کا سی۔
چوں اخ کا ال محمد مظہر عالی ہمم ماخت خویش بنیاد زیبا خانقا واحمد ک
سال تاریخیش دعائی عمر گفت اے الہ تا ابد آباد بادا خانقا و احمد ک
پیافاقاہ '' رباطِ مظہر'' کے نام ہے مشہور تھی اور پیدو طرف ہے بڑی سڑکوں پرواقع تھی ایک
طرف کی سڑک مجد نبوی کے باب النہاء کو جاتی ہے اور دوسری طرف کی سڑک جنت البقیج اور
رباط کے درمیان واقع تھی ی<sup>ک</sup> اب موجود تو سیع میں میں منہدم ہوگئی اور نایاب کتب خانہ '' مکتبہ عبد العزیز'' میں حفوظ ہے۔
عبدالعزیز'' میں حفوظ ہے۔

ا مقامات فير الوالحن زيد فاروقي ص١٠٣٠ م

ع مقامات خير الوالحن زيدفاروقي ص ١٠٨ بتفرف

حضرت سيدِ عالم صلى الله عليد وآلبو ملم كى محبت اور يقيح شريف ميں دفن ہونے كى تمنا كى وجہ سے مدینہ شریف ميں دفن ہونے كى تمنا كى وجہ سے مدینہ شریف ہے ہوئے ہے۔ اجر قدم ندر کھا۔ يہاں تک كدولى آرز و كے مطابق االمحرم الحرام اسما اجرى انتقال ہوا۔ ﴿ إِنَّ اللّلِهُ وَإِنَّ اللَّهُ وَكِنَّ اللَّهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ كَتَبَر فِي اور كَمْ تَصُلُ والد ماجد كى قبر كے پہلوميں دفن ہوئے۔ شاہ محموم علي الرحمة نے عربی مادئ تاریخ اس طرح كى ہے۔ وهو قَدْ تَسُرَّفَ بِلِقَا اللّٰهِ اللّٰهِ على اللهِ على اللهِ على ممين شاہ مظہر جناب بوئے جنال

چو هم مین شاه مظهر جناب برفته رویا بیون بیان دلم سال تاریخ معصوم گفت بجنات باشد مقامش بدان آپ کے دس صاحبزادے اور پانچ صاحبزادیاں تھیں۔عبداللہ مبشر احمہ عبداللہ ٹائن احمد ٹانی بہاؤالدین محمہ محمود عیسیٰ موک 'ابراہیم۔

آپ کی تالیفات میں درج ذیل کتب کے نام ملتے ہیں۔

ا۔ مناقب ومقامات احمد سیسعید سید فاری میں اپنے والدگرامی کے مفصل احوال کھے۔خواجہ ورست محمد قداری علیہ الرحمة نے ایم ۱۸ علی میں طبع کروائی۔

المناقب الاحدية عربي مين الني والد ماجد كے حالات لكھ، جوروس سے ١٨٩٦ء مين طبع

س۔ الدارا منظم فی القیام تجاہ القبر المكرم میخضر عربی رسالہ ہے اوراس کی شرح آپ خلیفہ سید محمود مدراس نے لکھی جس كا نام السلك المنظم ۳۲۴ هدیس بیر رسالہ مع شرح احسن الطالح مدراس سے چھی ۔

۳۔ رشحات عبریہ۔اپنے والدِ گرامی کی حیات پرمشمل میمخضررسالدا پ نے منتفیٰ و مستمع عربی زبان میں علائے تجاز کیلیے تحریرفر مایا۔اس کا خطی نسخہ مکتبہ خانقاہ موکی زکی شریف میں محفوظ ہے جبکہ صاحبزادہ محمد سعد سراجی مرطلہ العالی کی خواہش پر میاں جمیل احمد شرق بوری زیدمجدہ نے من 1999ھ بمطابق 291ء میں طبع فرمایا۔

# خلفائے کرام

آ پ کے خاففاء بکثرت ہوئے ہیں مناقب احمد یہ کی روایت کے مطابق آپ کے فرزندانِ عالی قدر کے علاوہ اسّی (۸۰) افراد آپ کے خلفاء میں شامل ہیں اور''انسا ب الطاهرین' میں ہے کہ سینکڑ وں افرادا جازت وخلافت ہے مشرف ہوئے ادرائی جگد ہرکوئی صاحب ارشاد ہے اور خلق خداان ہے مستنیض ہورہی ہے'۔ چند خلفاء کاذکر پیشِ خدمت ہے۔

#### حاجی دوست محمد قندهاری:

ہے۔ پہلے اور کامل ترین خلفاء ہے ہیں اپنا حال آپ نشخ کے مکتوبات کے دیباچہ میں تحریر کیا ہے۔ اختصار کے ساتھ نذیر قار کین ہے۔

طالب علمی دور میں محبب خدا کے جذبہ میں سرشار ہوکر شخ کامل کی طلب میں ونیا کی سیرو
سیاحت کی ۔مشائح کی خدمت میں حاضر ہوا 'تسکین قلب نہ ہواوہ می اضطراب تھا۔ استخارہ کے
بعد دہلی کی جانب عزم صمیم کیا بمبئی بندرگاہ میں حضرت شاہ ابوسعیدر حمداللہ کی قدم ہوتی کی 'آپ
اس وقت حرمین شریفین کا اراد ہور کھتے تھے۔ آپ کے دست مبارک پر بیعت کی لیکن اضطراب کم
نہ ہوا' بلکہ اور زیادہ ہوا۔ کیفیت حضرت سے عرض کی تو آپ نے نے فر مایا۔ میں جج کیلیے جارہا ہول'
تم واہی تک یہاں رہویا و بلی جاؤ' وہاں میر نے فرزند میاں احمد سعید ہیں۔ ان کی خدمت کی رہ
کر توجہ لو۔ پھر و بلی کا ارادہ کیا راستہ میں حضرت شاہ غلام علی قدس سرہ کو خواب میں دیکھا فر مایا:

در تم میر سے خلیفہ ہو' لہذا شوقی ولی اور زیادہ ہوا' یہاں تک کہ قطب دوران' غوشے زماں شخی
وامامی واستادی حضرت شاہ احمد سعید قد ساا اللہ تعالیٰ بسرہ الاقد من تعلیمی وروی فداہ کی قدم ہوی سرف مواسر نے بارت سے بی تسکیس ہوگیا 'المحد لللہ از سرنو بیعت کی ۔

مشرف ہواصرف زیارت سے بی تسکیس ہوگیا 'المحد لللہ از سرنو بیعت کی ۔

با کر بمال کار اور خوار نیست

ا کیے سال دو ماہ پانچ روز خدمتِ عالیہ میں حاضرر ہا' اس قلیل مدت میں اس نالائق لاثی ، کو اجازتِ طریقة نقشبندیۂ قادریۂ چشتہ عنایت فرمائی۔ اپنی دستار قیمی ادر کلاہ مرحت کی اجازت لکھ کرولایتِ خراسان کی طرف رُخصت فرمایا۔ اجازت نامہ میں آپ کے بارے میں مدالفاظ تحریر فرمائے:

" فُصَّارَ مَجْ مَعَ الأنْسوارِ مَعْدِنَ الْبِحَارِ فَأَجَزُتُهُ بِإِجَازَةٍ مُطْلَفَةٍ لِارْشَادِ الطُكَّابِ وَإِلْفَاءِ السَكِينَةِ فِي قُلُوبِ الْآحُبَابِ" \_

جب وطن پنچوتو آپ سے ارشاد اور طریقہ شریفہ خوب پھیلا سینکلو دن ہزار دں مریدین خلفاء بالواسطہ اور بلاواسطہ ان کی تو جہات سے ظاہر ہوئے۔ گئی خانقا ہیں ان کے ملک خراسال میں آباد ہوئیں منج فیوضات مصدر خوارق و کراہات تھے۔ حضرت فرہاتے: جیسے مولانا خالد ہمارے پیرومرشد کے خلفاء میں ممتاز اور بکثر تے ارشاد تھے ایسے ہی حاجی صاحب ہمارے خلفاء میں معزز بکثر تے ارشاد ہیں۔

فنافی الشیخ کا مرتبہ (جووصول إلى اللہ کا ذریعہ ہے) ان کوابیا حاصل تھا کم ہی کی کو حاصل ہوا ہوگا۔ حضرت کے دریائے محبت میں ایسے متعزق متھے کہ حاضری سے بیہوثی طاری ہوجاتی تھی کیش پرادری کمال فخر وعزت جانتے بلکہ آپ کا بیت الخلاء اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے محدمت ومحبت کے سبب کمالات شخ ان کی ذات میں بخو بی جلوہ گرتھے ۔

مرکه خدمت کرداد مخدوم شد ترجمه: "جس نے خدمت کی وہ مخدوم بن گیا"-

ہر کہ معدد میں دارو مور اس مور کے ۔ حضرت کو بھی ان کے ساتھ اس درجہ مجت تھی کہ کم سمی کے ساتھ ہوئی ہوگی۔ ان پر کمال عنایت و مہر بانی فرمائے ' یہاں تک کہ جب جمرت فرمائی جننے مرید ان طریقت ہندوستان اور خراسان میں تھان کے سپر دکیئے' ایک تحریر میں نیابت مما لک نہ کوران کے نام کھی چنانچے وہ تحریر شاہ مجمد مظہر علیہ الرحمہ مقامات سعید میہ میں قل کی ہے۔ اس تحریر میں میں بہت بلندالفاظ کھیے بلکہ شاہ مجمد مظہر نے اس کتاب میں حاجی صاحب اوران کے خلفاء کے احوال میں ایک علیحد و باب کھا ہے' چونکہ حضرت نے فرزندوں کے ہمراہ جمرت فرمائی تھی خانقاہ دبلی کی خدمت کیلئے سپر دکئے اوراجازت دی کہ دبلی کی خدمت و لیت ان کوعطاکی ۔ شیخ خانداور مکانات خدمت کیلئے سپر دکئے اوراجازت دی کہ

خواہ وہ خود وہاں رہیں یا کسی خلیفہ کو مقرر کریں۔ چنانچہ آپ نے اپنے خلیفہ مولوی رحیم بخش مرحوم (جو صاحب نبیت متق مرتاض اور متواضح تھے) کو اپنی جانب سے مقرر کر سے بھیجا تھا۔ خانقا و عالم ہناہ کی جو خدمت مولوی صاحب نے کی شاید ہی کسی نے کی ہوگی۔ خدمات لا لَقَدِ حسب حال کرتے۔ رحیحہ اُللّٰ اللّٰہ عکی یہ و

حاجی صاحب لقاءِ الٰہی ہے مشرف ہوئے تو موی زئی ضلع ڈیرہ اساعیل خان اپنی خانقاہ میں مدفون ہوئے علیہ الرحمۃ والرضوان ۔ آپ کے جانشین حسب وصیت ملامحمرعثان وامانی رحمۃ القدعلیہ مقرر ہوئے ۔ مرجع و پناہ گاہِ طالبان تھے۔صاحب زیدوورع وتقوی اور جامع کمالاتِ ظاہر وباطن تھے ان کا وجود وہاں غنیمت تھا۔

## نواب مصطفیٰ خان دہلوی:

شیفة وحسرتی آپ کانتلق تھا جہا نگیرآ باد کے رئیس تھے اور آپ کے ممتاز خلفاء میں اخلاقی حمیدہ وصفاتِ جمیلہ سے موصوف تھے نبیت باطن خوب عاصل کی ادراک وجدان بہت اچھا تھا صاحب نبیت کو مجر دو کیھنے کے جس مقام تک نبیث حاصل ہوتی 'بتادیتے ۔ دنیوی معاملات میں مشغول ہونے کے باوجوداس حال کو پنچنا نہایت عجیب ہے علم ظاہر کی استعداد خوب تھی مولوی کرم اللہ محدث علیہ الرحمة خلیفہ حضرت شاہ غلام علی قدس سرۂ سے استفادہ کیا۔ فاری اورارو وظم و نشر میں کامل اور صاحب دیوان تھے۔ آپ کے فاری اورار دواشعار شہور و متبول ہیں۔

#### میاں احمد جان دہلوی:

نسبت بطریقة شریفه حاصل کرے مشرف بداجازت ہوئے باطنی کیفیت انچھی رکھتے تھے۔ شاہ عبدالرشید علیہ الرحمہ ہے بھی کچھ تو جہات لیس موصوف اخلاق حمید کے مالک اور بزرگوں کے احوال کے شوقین تھے۔

# مولوي ولى النبي مجد دي رام پوري:

حضرت شاہ احمد سعید رحمہ اللہ کے چیدہ وعمدہ خلفاء میں آپ کا شار ہوتا ہے آپ کا سلسلہ

نب حضرت خواجہ مجر سعید کے واسط سے حضرت مجد دقد می سرها تک پنتجتا ہے۔ حافظ عالم اور محقول و محقول کے فاصل ہے۔ خالم می و باطنی استفادہ کی نبیت ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر طریقت مجد دید کی بیعت کی چند سال خدمت میں رہ کر سلوک طریقت طے کیا اور اجازت و خلافت سے مشرف ہوئے نبست باطن خوب حاصل کی بعض دینی کتب کا بھی استفادہ کیا۔ شاہ عبد الرشید رحمہ اللہ ہے بھی ظاہری استفادہ اور باطنی تو جہات لیں۔ موصوف تو اضنی و مسکنت صبر اور سن اخلاق کا پیکر تھے دصرت فرمایا کرتے تھے کہ اسم ہمشمی ہیں اس سے زیادہ کیا بشارت ہوگی۔ مولوی رحیم بخش مرحوم کے انتقال کے بعد متفقہ مشورہ سے خانقاہ دبلی آپ کو تفویض ہوئی مربوع کے انتقال کے بعد متفقہ مشورہ سے خانقاہ دبلی آپ کو تفویض ہوئی مربوع کے انتقال کے بعد متفقہ مشورہ سے خانقاہ دبلی آپ کو تفویض ہوئی مربوع کے انتقال کے بعد متفقہ مشورہ سے خانقاہ دبلی آپ کو تفویض ہوئی مربوع کے انتقال کے بعد متفقہ مشورہ سے خانقاہ دبلی آپ کو تفویض ہوئی مربوع کے انتقال کے بعد متفقہ مشورہ سے خانقاہ دبلی آپ کو تفویض ہوئی مربوع کے انتقال کے بعد متفقہ مشورہ سے خانقاہ دبلی آپ کے تعزید کی مربوع کے انتقال کے بعد متفقہ مشورہ سے خانقاہ دبلی آپ کو تفویض ہوئی کے درس میں مشتول رہے۔ کہ کہ کہ کا کو تعزید کی مقابلہ کی کا کہ کو تعزید کی متبول کے دبری کے انتقال کے بعد متفقہ مشورہ سے کہ کہ کہ کی کو تعزید کی کو تعزید کی کو تعزید کی کا کو تعزید کی کو تعزید کی کو تعزید کی کا کو تعزید کی کا کا کی کو تعزید کی کا کی کو تعزید کی کا کہ کی کو تعزید کی کا کو تعزید کی کو تعزید کو تعزید کی کو تعزید کو تعزید کی کو تعزید کو تعزید کی کو ت

### مولوی ارشاد حسین مجد دی را مپوری:

حفرت کے اعظم خلفا ہے ہیں نسب حضرت شیخ محمد یکیٰ کے واسطہ سے حضرت مجد دقد س سرها کو پہنچتا ہے۔ حافظ عالم فاضل اجل معقول ومنقول واعظِ شیریں بیان تھے۔

محمدنواب صاحب کی ہدایت پر حاضر خدمت ہو کر دست مبارک پر بیعت کی چند سال منتہ کا عالیہ پر درہ کر مقامات محمد دید کا سلوک آخر تک طے کیا اور اجازت و خلافت سے ممتاز ہوئے و و مرتبہ رجح و زیارت روضۂ اقدس سے اعزاز پایا۔ حضرت کی آپ پر خاص عنایت تھی آپ مرزم طالبین طاہراو باطن تھے۔

#### شاه عبرالوحيد مجددي تاشقر غندي:

آپ کے قدیم اصحاب اور کبار خلفاء سے جیل نسب میں حضرت خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ کے واسط سے حضرت مجدد علیہ الرحمۃ تک چینچی جیں ۔ طلب خدا میں وطن سے نکل کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ تمام نسبت طریقہ شریفہ حاصل کر کے شرف جج وزیارت مدینہ منورہ سے مشرف ہوئے ۔ اجازت وخلافت کے اعزاز ہے وطن مراجعت فرمائی کریا ضات اور ترک سے مالوفات کے التزام سے طالبین کے مرجع ہے صلقہ ومراقبہ آپ کی خانقاہ میں جمعیت تمام ہوتا میں ارکحمیکہ اللّٰہ عکیکیہ

# یشخ خورشیداحدمجددی:

۔ آپ کے قدیم احباب سے تھے نسب میں حفرت شخ محمد یکی کے واسطہ سے حفرت مجد د علیہ الرحمہ تک بہنچتے ہیں۔ پہلے اپنے پچاز ادحفرت شاہ رؤف احمد سے بیعت کی اس کے بعد خدمت اقدس میں حاضر ہوکرصحب حلقہ اختیار کی مصرت نے اجاز تے طریقہ عنایت فرمائی۔

موزونی طبع اور مناسبت شعر حاصل تھی۔ صاحب دیوان قاری واردو مرزاغالب اور مومن خان مرحوم سے اصلاح لیتے تھے۔ غدر کے بعد اہل وعیال کے ہمراہ کا ہل سکونت اختیار کی۔ امیر کا ہل آپ کی بہت عزت کرتا تھا۔ آخری عمر میں تنہا حریین شریفین جمرت کی' کچھ عرصہ بقید حیات رہ کر مکہ معظمے میں سفر آخرت اختیار کیا۔ ریخہ مکا لیا تھ عکی یہ

## مولوى حبيب الله ملتاني:

آپ کے قدیم احباب اور جنیر خلفاء سے متھے علوم عقلیہ ونقلیہ کے ماہر تتھے۔حضرات شاہ عبدالرشید' حضرت شاہ عبدالغنیٰ شاہ عبدالمغنیٰ شاہ مجم مظہر اور شاہ مجمد عمر کے استاذ تتھے۔حضرت شاہ ابوسعید قدس سرۂ کی معیت میں جج کمیا۔

مقامات مجدد ریکا سلوک حضرت شاہ احمد سعید کی توجبات سے حاصل کیا اور اجازت و ضلافت سے امتیاز بخشا۔ حضرات کے استاذ ہونے کی وجہ سے ان کی کمالِ تعظیم فرماتے۔ اکثر علوم میں ملکہ حاصل تھا۔

## اخونزادهمولوي حسين على باجوڙي:

قدیم اصحاب اور اعظم خلفاء سے ہیں محضرت شاہ ابوسعید علید الرحمہ کے زبانہ میں ان کی خدمت میں صحاب اور اعظم خلفاء سے ہیں محضرت شاہ ابوسعید علید الرحمہ کی خدمت میں مراجعت وطن کی ۔ آپ کی رحلت کے بعد پھر حضرت شاہ احمد سعید علید الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تجدید بیعت کی صحبت شریفہ اختیار کی اور آپ کی بارگاہ میں بارہ یا تیرہ سال تک خدمت میں مصروف رہے۔ مقامات احمد پر مجدوبہ آخر تک طے کئے۔ حضرت کی ان پر کمال

عنایت تھی اور یہ بھی فنا عِمِیت میں حضرت اور آپ کے فرزندوں کے ساتھ فادموں کی طرح تھے۔ صفات جمیدہ تواضع و محکست مسکنت صبر توکل محل اور حسن اخلاق کے بیکر تھے تو ک اللہ بتھ فا اجازت و فلافت مطلقہ حاصل کی۔ ثاہ اجمہ سعید علیہ الرحمہ کی رصلت کے بعد آپ کے فرزند حضرت ثاہ عبد الرشید علیہ الرحمۃ کی صحبت افتیار کی اور ان سے سارے مقامات کی تو جہات لیس کی ہر آپ کے صاحبزاوے شاہ محموم فارو تی علیہ الرحمۃ کے حلقہ میں بڑی محبت سے شریک ہوت سے شریک ہوت سے اور توجہ لیتے محصول خلافت کے بعد پھی عرصہ ہندوستان میں لوگوں کوفیض یا بسیر کی ہر حضرت کی اجازت سے حرمین شریف آپ کی مدینہ منورہ و کھن افتیار کیا۔ اپنے شخ کی مدینہ منورہ آپ کی تشریف آپ دری کے بعد ترک کی مدینہ منورہ و کس افتیار کیا۔ اپنے شخ کی مدینہ منورہ آپ کی تشریف آپ دری کے بعد ترک افادہ کر کے امتفادہ کیلئے آپ کی تشریف آپ نے فرمایا:

''اپنے مقصود کو پہنچ ہیں''۔ ہتھ شریف حضرت شاہ اجمہ سعید علیہ الرحمہ کے مزار کے قریب مدنون نہوں۔ ''وی کے مقال کے بیک میں آپ نے فرمایا:

#### قربان بخارى:

قديم خلفاء من آپ كاشار موتائ چندسال خدمتِ عالى ميں ره كرسلوك طريقت كمل كيا اجازت وخلافت سے امتياز پايا حضرت فرمات: كه صاحب نسبتِ توبيا ورمقامات كاكشف ركھتے تھائے وطن ميں افاد و طالبين ميں سرگرم تھے۔ ركتے مكة اللّه عكيهِ

# مُلّا بوسف ارْتَجي:

آپ کے قدیم خلفاء سے تھے چند سال خدمت عالیہ رہ کرسلوک باطن انتہا تک حاصل کر کے خلافت پائی ۔ اپنے وطن مالوف میں ہدارہ طالبین میں مشغول رہے۔ رکھمة اللّٰهِ عَلَيْهِ

# حاجى مُلاّ عبدالكريم كولا بي:

قدیم خلفاء ہے تھے کسب سلوک طریقت انتہا کے قریب طے کر کے خلافت پائی اوراپنے وطن مراجعت فرمائی۔ بہت ہے وطن کے لوگ مستفید ہوئے۔ رکٹے مکةُ اللّٰہِ عَلَیْہِ

#### مُلَا حسام الدين باجورى:

کچھ عرصه صحبت نثریف میں حاضر رہ کر خاندان کی نسبت حاصل کی اوراجازت وخلافت ہے سرفر از ہوئے۔

### مُلَّا تاج محمد قندهاري:

آپ کے انگل خلفاء ہے تھے۔علوم معقول ومنقول کے فاضلِ اجل کثیر الذکر متواضع متقی متورع صاحب احوال و مقامات عالی تھے چند سال صحبت شریف میں رہ کر جملہ مقامات مجددیہ کی نسبت حاصل کی شرف اجازت وخلافت سے بہرہ یاب ہوئے ایک بار حج وزیارت سے مشرف ہوکردوبارہ بقصد حج روانہ ہوئے اور راستہ میں انتقال ہوا۔ حَصَّمَهٔ بِسر مُحْمَیْتِهِ۔

#### مُلَّا سفر دروازي:

پرانے خلفاء سے تھے حضرت شاہ ابوسعید قدی سرہ کی خدمت میں رہے ان کی معیّت میں قج و زیارت سے بہرہ یاب ہوئے آپ کے وقصال کے بعد کُل سال حضرت شاہ احمد سعید علیہ الرحمہ کی صحبت میں رہے سلوک کمل کرکے خلافت سے نوازے گئے اور وطن واپس آ کرافادہ طالبین میں مشخول رہے۔ رئحمکةُ اللّٰہِ عَلَیْہِ

#### مُلّا بيرمحمه قندهاري:

قدیم اصحاب اور اکمل خلفاء سے نیخ حضرت شاہ صاحب ان کی بہت تعریف کرتے۔ صدقِ طلب اوراراد ۂ صادقۂ حق جس طرح ان میں تھا کم ہی کسی میں موگا۔عزلت وتج ید میس یکتا تھے۔صائم النہار قائم اللیل نیخ چندروزصحبت میں رہ کروہ حاصل کیا جوسالوں میں حاصل کیا جاتا ہے۔اجازت وخلافت دے کر رخصت کیا۔ رکٹھ کہ اللّٰہ عَلَیْکِھ

## مُلّا محمد بوسف كولا بي:

اولا مرزاعبدالغفور ترجوی ہے استفادہ کیا 'بعدہ حضرت کی خدمتِ اقدس میں چندسال صحبت میں رہے سلوکِ باطن کمل کرکے اجازت و خلافت ہے مشرف ہوئے اپنے وطن جاکر

خانقاه من مرجع خلائق ظاهروباطن تهد رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

#### مُلّا نورمحد كولاني:

عدہ خلفاء سے تھے۔ جائم کمالاتِ ظاہر و باطن تھے کئی سال خدمتِ عالی میں استفادہ و جہات و مقاماتِ سلوک کیا التزامِ اشغال واذکار کیا۔ اجازت و خلافت ہے مشرف ہوکر وطن مراجعت کی۔ ارشاوِ طالبین میں مصروف ہوئے ان کے استاد جو مشائع قادر رہے تھے معترف کمالات ہوکرا ہے سارے مریدین ہے کہا کہ ان سے استفادہ کریں کیونکہ ان کا مقام عرش پراور میرافرش پر چہکٹرت مرجع خلائق ہوئے۔ رئے مکہ اللّٰہ عکلیّہ

#### مُلَّا سكندر بخارى:

عمدہ خلفاء تے تھے۔ دبلی میں آ کر بارادۂ صادقہ التزامِ محبت شریف کی عزلت اندکار واشغال کا اہتمام کیا۔ دس بارہ سال تو جہات و فیوضات ہے مستفید ہوئے۔ سلوک باطن اور نسب طریقت آ خرتک حاصل کی اجازت و خلافت کے اعزاز سے بہرہ یاب ہوئے آ پ کے فرزید اکبرشاہ عبدالرشید ہے بھی استفادہ کیا ' حضرت کی معیت میں زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہوئے۔ صاحب احوالی مجیبہ اور ورادت غریبہ تھے۔ ولایتِ خاصہ محمد یہ سے اپنی مناسبت بیان کرتے تھے۔ مدینہ منورہ انتقال ہوا بھی شریف میں اپنے شخ کے مزار کے قریب مذن بیان کرتے تھے۔ مدینہ منورہ انتقال ہوا بھی شریف میں اپنے شخ کے مزار کے قریب مذن بیا۔ در کے حمد اللہ عکہ کیو

# مُلّا فَيض احمه غزنوى:

شاه گل محمہ خلیفہ حصرت شاہ غلام علی قدس سرۂ کے فرزند تھے۔حصرت کی ان پرعنایت خاص تھوڑا عرصہ میں جمیع مقات احمدی سے فیضیاب ہوئے اجازت وخلافت عطافر ما کروطن رخصت فرمایا تا کہ لوگوں کوارشا دکریں عالم شاب میں سفر آخرت کیا۔ دیمٹے مکا اُلّٰیہِ عَلَیْکِہِ

## مُلّا شرف الدين غزنوي:

آپ کے کامل ترین خلفاء سے تھے۔ بارہ برس خدمت میں حاضر رہے۔ مقاماتِ احمد یہ کے آخر تک سلوک طے کیا۔ صاحب حالات مصدیہ داردات اور مہذب الاخلاق

تھے۔ حضرت کی ان پر شفقت وعنایت خاص تھی بعض مخصوص خدمات ان کے سپر دکھیں حضرت کے تاحیات اور بعدوفات آپ کے فرزند شاہ عبدالرشید علیہ الرحمة سے استفادہ کیا۔ حضرت کی معیت میں ججرت کی' طائف میں انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے روضہ کے قریب قبرین۔ رکھمةُ اللّٰہِ عَلَیْدِہِ

# مُلَّا فيضِ احمد قندهاري:

عمدہ خلفاء سے ہیں تھے۔سال خدمت شریف میں حاضرر ہے۔نسبتِ خاندان سے بہرہ یاب ہوئے۔حضرت نے ایک مکتوب میں کھا ہے: نسبتِ خاندان عائی شان مُلَآ فیض احمہ سے ظاہرو باہر ہے۔کلاہ وتمامہ از سرنوعطا کیا۔ ریخیمةُ اللّٰیہ عَلَیْکِیہ

### محمه جان قندهاری عرف ولایتی شاه:

اجل خلفاء سے تھے۔ گئ سال خدمت بیس حاضرر ہے سلوک مکمل کیا۔ اجازت وظافت سے سر بلندی حاصل کی۔ خانقاہ میں آپ جیسیام برتاش زام عابد ُذاکر 'شاغل اور مراقب شاید کوئی ہواہو۔ قبلیک السکتام اور قبلیک السکتام ہوروز میں ایک بیالہ چائے ہواہو۔ قبلیک السکتام اور قبلیک السکتام ہے شرب وروز میں ایک بیالہ چائے باکتفا کرتے۔ حضرت نے بسبب کشرت التزام مراقبہ آپ کے بارے میں فرمایا: 'قطب از جانمی جند'' بیلفظ بشارت کیلئے کافی ہیں۔ اجازت کے بعد بنارس رخصت فرمایا اور وہاں طالبین کی رشد و ہدایت میں مشغول ہوئے۔ اہل بنارس اور دیگر بلاد ہندوستان آپ کے معتقد سے 'بشارت کے مطابق ہے۔ رکھما اللہ عکریہ ا

ا ۱ ت بے خالفا و کے تفصیل احوال کیلئے دیکھنے ذکر السعیدین فی سرۃ الوالدین مؤلفہ شاہ مجم صوم فارو تی مجدوی ص ۳۱ تا ۵۹ منا قب ومقامات احمد یہ سعیدید (فاری) تا لیف شاہ مجم مظمر فارو تی ماہ ۲۴۳ تا ۲۴۳

# برادرانِ گرامی

# حضرت شاه عبدالغنى فاروقى رحمة اللهعليه

آپ کی والادت مخل پور و قریب بزی منڈی دبلی شہرے دومیل کے فاصلہ پر ۲۵ اشعبان است کے واسلہ پر ۲۵ اشعبان است کے والد سے میں ہوئی۔ صلاح و تقوئی کے آٹار زمانہ طفولیت ہے آپ کی ذات میں موجود سے بھپنی میں مشا ، وکڑواہٹ میں فرق نہ کرتے تھے۔ نیم کے پتے کھالیا کرتے تھے جو سخت کڑو ہے ہوت ہیں۔ ید کھ کرآپ کے والد نے فرمایا کہ '' بیفرزند درولیش ہوگا''۔ خود فرماتے ہیں چار سال کی عمر مصرت والد مجھے اپنے پیرومر شد حضرت شاہ غلام علی قدس سر فی خدمت میں چار سال کی عمر میں سے میں جا ہے تھے۔ است حصرت شاہ علی الرحمة کی صورت انچھی طرح یاد ہے برکات صحبت سے اب میں بہرہ یا بہوں۔

ای عمر میں طالبان آپ کے گرد بیٹھے عرض کرتے ہمیں توجد دیں آپ کی توجہ سے ان کو تا ہمیں ہوجہ تعلیم وقت میں معرض سے طبیعت علوم دید کی طرف داغر بھی 'مفرائی آپ کو تر مین شریفیں لے تعلیم مولانا صبیب اللہ مرحوم سے کی۔ پندرہ برس کی عمر میں والدگرائی آپ کو تر مین شریفیں لے گئے جم وزیارت سے شرف یاب ہوئے علامہ شخ محمہ عابدانصاری سندھی مدنی جو بڑے محدث و فقیہ سے علیم حدیث کی سند حاصل کی حدیث مسلسل بالاولیة بلکہ جمیع مرویات شخ کی اجازت جو کتاب 'حصرالشارڈ' میں ہیں آپ کودی واپسی پر آپ کے والد ماجدٹو تک کے مقام پر انقال فرما کی آباز جم سے گئے' آخری وقت آپ کودی ہوئے کہ درواز میں ہوئے کے درواز میں ہوئے گئے درواز میں ہوئے کے درواز میں ہوئے کی طرح حاضر ہوں گئے' ساتھ اوارد واشغال کی اجازت عنایت کی اورفر مایا اسلوکی طریقہ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کا سرتھ اوارد واشغال کی اجازت عنایت کی اورفر مایا۔ سلوکی طریقہ حصرت شاہ صاحب قدس سرہ کہ سرتھ اوارد واشغال کی اجازت عنایت کی اورفر مایا۔ سلوکی طریقہ حصرت شاہ صاحب قدس سرہ ک

کے خلفاء سے کرنا۔ بیعت صغریٰ میں ہی اپنے والد ماجد کے دست اقدس پر کی تھی۔ شاہ عبدالرشید علیہ الرحمة فرمایا کرتے تھے۔ مجھے اور آپ کو ایک ہی وقت میں طلب فرما کر بیعت ہے مشرف غلبہ الرحمة فرمایا کرتے تھے۔ مجھے اور آپ کو ایک ہی وقت میں طلب فرما کر بیعت ہے مشرف فرمایا تھا۔

چنانچ آ پ نے وصیت کے مطابق عمل کیا' کچھ عرصہ برادر کلال حضرت شاہ اُحم سعیدعلیہ الرحمة چنانچ آ پ نے وصیت کے مطابق علی استفادۂ سلوک کیا' ولا بہت کبرئی تک آ پ سے توجہات لیس اس کے بعد حضرت مرزا عبد الغفور بیگ خرجوی سے سلوک کمل کیا۔ حرمین شریفین سے واپسی برعلم حدیث کی تعمیل مولوی محمد استاق علیہ الرحمة نبیرہ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کی۔

علوم دینیہ خصوصا علم حدیث شریف کی ترویج خوب فرمائی دبلی میں بہت ہے لوگوں نے

آپ سے استفادہ کیا فیضِ باطنی ہے بھی بہت سے لوگ مستفید ہوئے۔ آپ کی باطنی نبست علم

حدیث میں کثرت کے ساتھ مشغولیت کے باعث نہایت لطیف اور بے رنگ تھی ہم کسی

ادراک میں نہیں آتی تھی علوم حدیث مثلا اختلاف روایات کتب اسماء الرجال اور تاریخ وغیرہ

میں بڑا ملکہ تھا آگر اس علم میں آپ کو کیا کے زمافہ کہا جائے تو بجا ہے اور کیوں نہ ہوتے ساری عمر

اس علم کی ترویج میں صرف کی سنن ابن ماجہ پر انجائے الحاجہ نامی حاشیہ نہایت ہی مفید تحریرہ الماجہ جو چکا ہے۔ تبریز المکنونات فی تخریخ فرمائی ہے۔

طبع ہو چکا ہے۔ تبریز المکنونات فی تخریخ فرمائی ہے۔

کے ملتوبات میں موجودا حادیث کی تخریخ فرمائی ہے۔

تکمہ مقامات مظہری ناس میں حضرت شاہ غلام علی قدس سرۂ اور آپ کے خلفاء کے احوال تکمہ مقامات مظہری ناس میں حضرت شاہ غلام علی قدس سرۂ اور آپ کے خلفاء کے احوال

تحرير ڪئے۔

بیرت. غدر کے بعد حربین شریفین ہجرت فر ماکر مدینه منورہ سکونت افتایار فر مائی۔ وہاں بھی بہت سے لوگوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرعلم حدیث پڑھی۔ جید علاء نے آپ سے ال علم میں کمال حاصل کیا اور اجازت اسانید حاصل کیں۔ شاہ مجمد عمر شاہ مجمد مظہر اور شاہ محمد معصوم نے بعض ترب صحاح ستہ آپ سے پڑھی ہیں شفقت و محبت سے پڑھاتے۔ علم حدیث میں بہت بعض ترب صحاح ستہ آپ سے پڑھی ہیں شفقت و محبت سے پڑھاتے۔ علم حدیث میں بہت

ےلوگوں نے آپ سے نفع اُٹھایا۔علم حدیث میں مشغول ہونے کے باوجود ندہب حنی کے مقِلَد تھے۔ کمالِ استقامت آپ کو حاصل تھی جو نوقِ کرامت ہے۔ اتباع سُٹَت اجتناب بدعت' عزیمت پڑٹل اورورع وتقویٰ جوآپ کی ذات میں تھا کم بی کی میں ہوگا۔

#### وصال:

۔ اُمحرم الحرام ۲۹۱ هدية منوره ميں انقال فرمايا ۔ بقيع شريف ميں امير المؤمنين حضرت عثان رضى الله عند كے قبر كے قريب اپنے براد يكلال كے بائيں طرف مدفون ہوئے ۔ نسوَّر السلّـةُ صَرِيْحَه \_ ل

# حضرت شاه عبدالمغنى فاروقى رحمة اللهعليه

ولادت ۱/ رئیج الآخر ۱۳۳۹ جمری میں ہوئی۔ دں / گیارہ برس کی عمر میں والد ماجد کا انتقال ہوا۔ حضرت کے بعض خلفاء سے منقول ہے کہ بچپن میں چندا شخاص نے آپ سے کہا ہمیں توجہ دیں آپ نے تشییع ہاتھ میں لے کرلفظ'' ہو''شدت سے کہا' سب حاضرین پراثر ہوا۔

آپ کے والد کوآپ ہے بڑی محبت تھی ٔ حفظ قرآن کریم کے بعد علم حدیث وفقہ حاصل کی۔ اساتذہ میں مولوی حبیب الله مغفوراً پنے برادر چقیقی حضرت شاہ عبدالغی اور مولوی عبدالقیوم مرحوم شامل میں۔ بیعت طریقة اپنے برادر کلال حضرت شاہ احمد سعیدر حمداللہ کے دست مبارک پرکی۔ اور تو جہائے مخصوصہ ہے سرفراز ہوئے۔ حضرت شاہ خطیب احمد بن شاہ رؤف احمد ہے بھی استفادہ کیا۔ آپ کے والدنے بوقت ِ رخصت آپ کی کواجازت اشغال واوراد عنایت کی تھی۔

آپ کی ذات مصدر اوصاف جیله اور اخلاق حنه کی جامع تھی مثلاً تواضع وشکست و سکنت بخل اور دیدِ قصور سیرت صالح آبائے کرام دمشائخ عظام پرمتقفیم تھی۔

غدر کے ٹی سال بعد اہل وعیال کے ہمراہ حریثین شریفین جرت فرمائی۔ شاہ محمد معصوم بن شاہ عبد الرشید سے فرمایا کہ ایک بارخواب مین حضرت حق جل وعلا کے مشاہدہ سے شرف یاب ہوا کہ کمال تمنا عرض کی مدینہ منورہ شکونت اور بلدہ طیبہ میں ہی موت کا مشتاق ہول ارشاد ہوا تمہار کی وعاقبول کے ہمراہ تا آخرِ حیات روضتہ مقدسہ کے جوار میں مقیم رہے۔

المرار بھے الاوّل ۱۲۹۲ ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللّه عند کے قبہ کے مراد کی جائیں اللّه عند کے قبہ کے قریب قبلہ کی طرف حضرت شاہ احمد سعید علیہ الرحمة برادر گرائی کے مزار کی بائیس طرف مدفون ہوئے۔ "ابْرُدُ اللّٰهُ قَبُرُهُ وَلُسُرَاهُ" تاریخ رصلت ہے۔ ک

ا ذكرالسعيدين في سيرة الوالدين شاه مجمعهوم فاروقي ص: ٣٦ له ٢٥ ل



من الماليان المولان ا

متديم پردفير ډاکر څنگ محورهد اړارق ممسلوميم مربه ، ه ـ ای ، ناقمارياد داری ريځ برمدی پښتياکان

صاجزا وه قامنى مانظ محترع بكرت ومأفت بدي ويزى

تخقيق وتنخرج

かってんな のいろりなのかいないないがらいのしまいけん وملساحضرة النيواجد إخاتك السهعتدى دصق السعمه فالحبستهاؤ الاعلام عدم معوان اللك العاوم دهل مين الاهلاي فرطال وراصاع والسلاء عوالويج الجهاي والراجي الاجلاب سلانه طالوالان معدوده مرعي بالذصائ تجسين إدادى مالك ازقد اسركالا و زدمه صولا الملتطيع وتهوأ فرواصي برشيعين والدواجة الطاهرات اجهأت الجثا علاللهامر إبود خولاهداللاسينشالي اللقامالري مواديلا 立のははは、それのとく、一つからいろうといろからはないので المعلمون كالمنظمة فالإلمام مضلعة وباج الحية تالبوال حق يدما لتصفح طيونه بين اجزيقن مبملدب المنهين والمريدة いくともかいいとことのいろいろいろいろいろいろいろいろいろいろいろ رسادة العلية ودننا وة الخلية المنتين المالعيم إلى الملصله الالفاات المنافئة واسال ميني درام معدم لدافي بالمصدي فادلك المقام ورفساجا これてははのころころとろとることにはるころとの ، مدائع من انشائغوه بدعده جعلت الروسة شاعزع للجة افتأله されず は、こうしゅつうないかになっているかから ي بي مداري بياد مست رواز ويات التي والعرفية المدينة المحال يروارهم وسائ مربغهم يؤهره بيب الابلان اث الفصلية وسلام مع تخيال أكة المتطيعيين لعين حشادين إفايساه الطيقة إذا ندي مراحاتها مدين محتان عكافعة إصهار الأعلاكا مسرالف بدي الدجي مراج بدوالمد وحزير وادده مصطفأه مسيلوانها إملية، كماجعرادمك المراكرام يجرد دمافاني بهندي وم دجين لهذوا لصرفيه معذبة مكن لاك جعوالدركي ملك يريا سيعاد ولأف المغم مد الميليف والصعيف الألكزات والنسيع شاعل ردار عاريا الماعري ويوري والماعاء في حمرت المويدة إلان يستدن إلكاس بار الذي استمرين لأعو معدناء مده Talingtheriouportherist - Alteriarsis are ارصل نعالى المستديدي بي منه الى ماكست في حذوا ورالدس إيقائي حلوم حصرة الحارج ورموان فيرديعي الحله تفاطيعه المندرة عزاد ودكرون تعتنظا المفرعدد والدين مدة إعلى فراعدة هذا واسأله والناة العبال وِهلَافا لِهِ الْمَالِدِي مِعَرُورِي هِمْ الْخَالُ، لَهِمْ سَحَمَّى عِلَهُ المَثَاعِ، لحسك بأريجة الله عندم وسياةً ليقيع الطرق الإجلاق و الى الديد والمريو المستطاة منترصات مجافة مريون رجه س الم عين حداده و عالمها حيد احتاء كمايوا و ديد عل حديد و رده ميرياريون سبد اعرد له دا مو بعامون المناهد كداد دودة صالح اميل حدوا لذي حرب في هن در في المرا



Marfat.com



Marfat.com

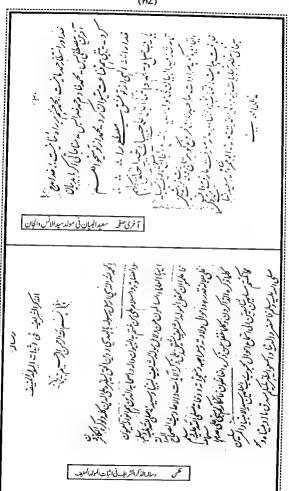

Marfat.com

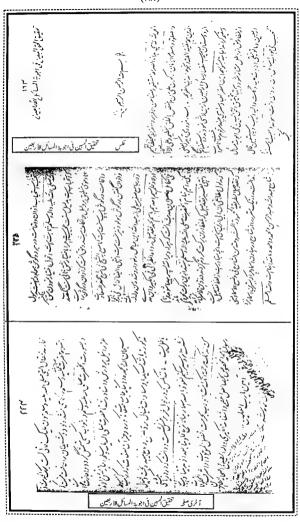

Marfat.com

الغوائد الضا لبطم في المات الرابطم

﴿ (بسمالتُدالِحمن الرحيم . إ

الحديد العلى الاعلى والصاوة والسلام عى رموله وجديد سيدالورى طط الدواصى به البرزة النقي كيون درين زمان برنسيا و انتئال ندور مرك المداعوضاع محلت كرجون درين زمان برنسيا و وانتئان ندور مرك البلاسم وله جفرات صوفي جاف ويرجمة العطيم فيابين الدون المراك زمان الرااز برمات والسته بوافق فهم خو وجرى نوشته بروجر مرست وزيرا جار درجواب آن اوجو و مدم وصت مسطى جند مرفوا ماخت وما توفيقى الا با لمديليد لوكلت واليدانسي في المحدد المراكبيران المواد على وضوع على وضوع على وضوع المراكبيران المراكب

عكس الفوائدالضابط في اثبات الرابط



﴿ المناقب الاحمدية والمقامات السعيدية ﴾

الم من جيب ملا احمد صفا الحاج بن عباس الطاشيلكي

بو ڪتاب ننگ باصه سنه رخصت ويرلدي سانکٽ ديغار بورخان ۲۰ نجي مال ۱۸۹۲ جي يالده پر

ارشبو كتاب قزان اونيوپريسيتيني ننك طبع خانهسنده باصمه اولينه اسمه ده

Дотвелоно ценировь. С.-Петербурга, 28 ная 1816 г.,

КАЗАНЬ. Типо-митографія Императорокате Упиверситога 4896 г.

عكس المناقب الاحمية والقامات السعدية

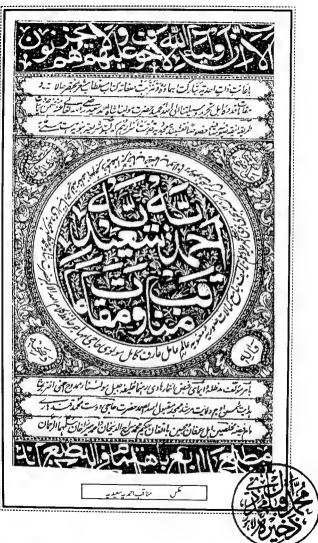



Marfat.com

نقشبند بير عجب قافله سالار انند كه برنداز ره پنهاں بحرم قافله را

